# عارج بالسنان

گیار صویس جاعت کے لیے



" ينجاب ميكسك كب بورد. لا بور

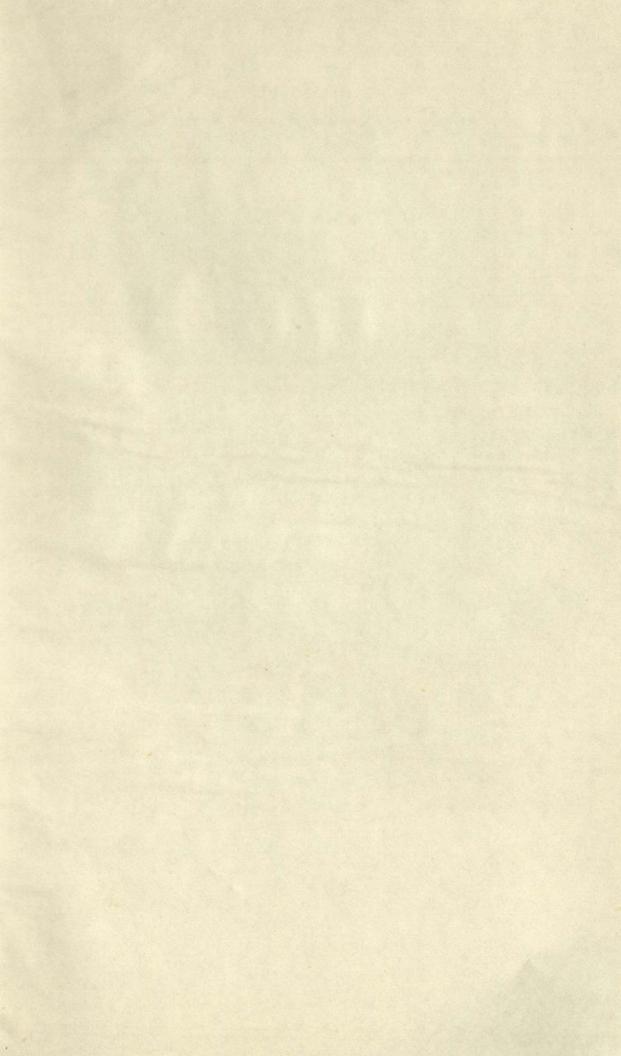

مارج پاکستان مارج پاکستان کیارهویں جاعت کے لیے



جمله حقوق بحق پنجاب فیکسٹ کب بورڈ محفوظ ہیں۔ تیار کردہ: پنجاب فیکسٹ کب بورڈ ، لاہور منظور کردہ: وفاقی وزارتِ تعلیم حکومت پاکستان ، اسلام آباد

> مصنف: ڈاکٹر سیّد رضی واسطی مدیر: سبطِ حسن مگران طباعت: سبطِ حسن نگران طباعت: سبطِ حسن

مطبع نظرية بأكبتان ينظرز لامور

| مفح نبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرشمار |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| , 1     | دو قومی نظریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1       |
| 15      | جنگ آزادی 1857ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -2       |
| 38      | ±3. ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No.      |
| 45      | برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -3       |
| 51      | ★ سرسيد احمد خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A CO     |
| 67      | ±3. ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i ex     |
| 78      | بندوستان میں مسلم و ہندو احیاء کی تحریکیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -4       |
| 92      | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 185      |
| 99      | برطانوی نظام حکومت (اقتصادی و انتظامی ادارے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -5       |
| 107     | 3. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eqs      |
| 108     | * بندوستان میں سیاسی عل : جداکانہ حیثیت کے لیے کوششیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lip      |
| 111     | ★ انڈین نیشنل کانگرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AM       |
| 118     | ★ بندوستان میں سیاسی عل (مسلمانوں کارة عل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 22     |
| 122     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.53     |
| 127     | مسلمانوں میں علی سیاست میں حضہ لینے سے متعلق بیداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6       |
| 128     | * اردو بندی جمکڑا *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65       |
| 131     | * تقسيم بنكال ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ |          |
| 137     | * سلم يك كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85       |
| 143     | 3 ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OS OS    |

| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نئے سیاسی امکانات (بندو مسلم اتحاد کی طرف)      | -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * مسلمانوں کے سیاسی نظریات میں تبدیلی           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ تقسيم بنكال كى تنسيخ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ مسلم یونیورسٹی کا قیام                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ ملتِ اسلامیہ کے خلاف برطانوی عزائم            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ كانپور مسجد كا واقعه                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿ ميثاقِ لَكُمناقِ لَكُمناقِ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.3. ★                                          | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بندوستانی معاملات (1914ء -1922ء)                | -8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ ریشمی رومال تحریک                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ بوم رول تحریک                                 | Ta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ رولث ایکث                                     | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ سانحة جليانواله باغ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ تحريكِ خلافت خلافت                            | 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.5. ★                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بندوستان میں سیاسی جدوجبد (1919ء -1929ء)        | -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ حكومت بند كاايكث مجريه 1919ء                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ سائمن كميشن                                   | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ آل پارځيز کانفرنس                             | SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * نهروريورث                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ قائداعظم کے چودہ نکات                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 *                                            | TOTAL STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تصور پاکستان (علامه اقبال کا خطبهٔ الهٔ آباد) - | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پ چودهری رحمت علی<br>★ چودهری رحمت علی          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |                                                 | Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which the Owner, |

| -   |                                                       |       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 243 | گول میز کانقرنسیں اور 1935ء کا آئین                   | -11   |
| 248 | ★ كميونل ايوار د 🖈                                    |       |
| 251 | ★ قانون حكومتِ بند 1935ء                              |       |
| 254 | 业产**                                                  |       |
| 260 | انتخابات 1937ء اور کانگرسی وزارتیں                    | -12   |
| 280 | ±1.5° ★                                               |       |
| 285 | مسلم لیک کی منظیم نو                                  | -13   |
| 288 | ★ قراردادِ لاہور                                      |       |
| 299 | 25. ★                                                 |       |
| 303 | حصولِ پاکستان                                         | -14   |
| 306 | ﴿ كريس تجاويز                                         | in a  |
| 311 | ★ انتخابات                                            |       |
| 313 | ا کابینه مشن ا                                        |       |
| 318 | ★ تين جون كامنصوب                                     |       |
| 319 | ﴿ ريدُ كلف ايواردُ                                    | 3 ) 3 |
| 320 | ★ قيامِ پاكستان                                       |       |
| 320 | ★ تحريكِ قيامِ پاكستان ميں مسلم اكثريتى صوبوں كاكردار |       |

となるとうないというと

زیرِ نظر کتاب کو نئے نصاب کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو تیار کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔

1- کتاب طلبہ و طالبات کے لیے دلچسپ ہو۔ اس سلسلے میں ہر سبق کو اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالب علموں کی دلچسپی بر قرار رہے۔

ہ۔ عام ڈگر سے ہٹ کریہ کوسٹش کی گئی ہے کہ محض واقعات پر زور دینے کی بجائے،
واقعات کے محرکات و اشرات کے مطالعے اور سمجھ پر دھیان دیا جائے۔ اس کے
لیے ضروری اور بنیادی نظریات کی علیدہ طور پر تشریح کر دی گئی ہے۔ اس کا
مقصد یہ ہے کہ طالب علم اس دور کے معاشرتی ، سیاسی اور انتظامی اداروں کے
ارتقاء کو سمجھیں۔ انگریا

-3

اکثر اسباق کے آخر میں گتابیات دی گئی ہیں۔ ان سے لکھنے میں مدو لی گئی ہے مگر یہاں ان کو درج کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طالب علم اس کتاب میں دیے گئے مواد پر اکتفا نہ کریں ، بلکہ اپنے طور پر ان کتب کا مطالعہ کریں اور اس دور کے بارے میں اپنا ایک ذاتی نظریہ بنائیں۔ اس سلسلے میں طالب علم اپنے اسانذہ کرام کے تجربے اور علم سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسانذہ کرام سے بہتر کوئی بھی راہنمائی نہیں کر سکتا۔ اسانذہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ کاس میں بحث مباحثے اور تجزیاتی انداز تدریس کی حوصلہ افزائی کریں۔

بورڈ ہذا نے مکنہ طور پر ایک بہتر کتاب آپ کے مطالع کے لیے تیار کی ہے۔
پھر بھی اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں کوئی استاد، والدین یا
طالب علم کسی قسم کی بھی تجویز رکھتے ہوں ، یا ان کو کوئی خامی نظر آئے تو انھیں اے
ایک قومی کام سمجھ کر ہماری مدد کرنی چاہیئے۔ بورڈ آپ کی ہر رائے، تجویز یا نشاندہی کو
خوش آمدید کیے گا۔

## دو قومی نظریه

"... محمد بن قاسم جب وریائے سندھ پر خیمہ زن تھا اور راجا داہر سے لوٹے والا تھا، اس نے راجا داہر کی طرف ایک سفارت روانہ کی دورہ اس سفارت میں ایک شامی امیر ، ایک مترجم اور ایک مقامی سندھی باشندہ تھا، جو قید ہونے کے بعد مسلمان ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کو ہدایت دی کہ وہ اس کا پیغام دربار کے معززین اور امرا کے سامنے پیش کریں اور ان سے حتمی جواب کا مطالبہ کریں۔ جب یہ سفارت راجا داہر کے دربار میں پہنچی تو شامی امیر اور مترجم نے نہ تو دربار میں سر جھکایا اور نہ ہی حسب روایت کوئی احترام ظاہر کیا گا

راجا داہر اور مترجم جس کا نام مولانا اسلامی تھا کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ

٢٠١٥-

راجا داہر؛ کیا تم نے کسی دباؤکی وجہ سے راجا کے سامنے احترام ظاہر نہیں گیا؟
مولانا اسلامی: پہلے میں تمھارے مذہب سے تھا۔ اس لحاظ سے میرایہ فرض بنتا تھا کہ میں
تمھارے سامنے آداب بجا لاتا جس طرح ایک آقا کے سامنے اس کا غُلام بجا لاتا ہے۔
مگر اب میں مقرف یہ اسلام ہوگیا ہوں اور میں خلیفۂ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں،
اس لیے میرے لیے یہ نامکن ہے کہ میں کسی کافر کے سامنے اپنا سر
جھکاؤں ۔۔۔۔!!

مولنا كايد وليرانه جواب سن كر راجا وابر في كها:-

"اگرتم سفیر نہ ہوتے تو میں تمصیں قتل کرنے کی سزا دیتا۔"
اِس پر مولنا نے جواب دیا:۔
"اگرتم مجھے قتل کرنے کا تہیتہ کر چکے ہو تو میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اِس کا جواب دینے والے موجود ہیں جو میری موت کا بدلہ لے لیں گے۔ تم کو وہ وہی لوٹا دیں کے جو تم کرو گے۔"

لے لیں گے۔ تم کو وہ وہی لوٹا دیں کے جو تم کرو گے۔"

(ہندوستان اور پاکستان میں مسلم قوم پرستی از حفیظ لمک)

(واشنگٹن ڈی سی 1963ء صفحہ 6)

یہ واقعہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور بعدازاں مسلمانانِ ہند کے اجتماعی مزاج اور دوسری اقوام کے سامنے ان کی حیثیت اور تشخص کی دلالت کرتا ہے۔ ہر شخص جو اسلام قبول کرتا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا۔ ایسی صورت میں اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے وہ اپنے آپ کو ایک نئے ساجی نظام سے جوڑ لیتا تھا۔ اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانانِ ہندوستان کا الگ ، اور منفرد مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف ہندا۔

اسی تشخص کو اساس مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اُجاگر ہوا۔ اِس نظریے کا مطلب یہ بندوستان میں دو بڑی اقوام ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے بندو۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات ، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانانِ بند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی اور اِسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد بندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں، پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں ۔

دو قوی نظریے کے ارتقا کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیات اور ان کے افکار کا مختصر جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:۔

## البيروني (973ء -1048ء)

البیرونی خوارزم کے قریب ایک گاؤں بیرون میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خوارزم کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے خوارزم کی حکومت کا خاتمہ کیا تو دوسرے علما کے ساتھ یہ بھی دربار غزنوی سے وابستہ ہو گئے۔ کسی وجہ سے ان کی سلطان محمود غزنوی سے ناراضگی ہو گئی تاہم اس کے بیٹے معود نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ البیرونی نے اپنی زندگی میں 114 نہایت اہم کتب تصنیف نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ البیرونی نے اپنی زندگی میں 114 نہایت اہم کتب تصنیف کیں۔ یہ کتب ، تاریخ ، ریاضی ، ہیئت ، جغرافیہ ، طبیعیات، کیمیا اور علم معدنیات وغیرہ کے موضوعات پر ہیں ۔ وہ فارسی ، عربی ، ترکی ، خوارزی ، عبرانی ، یونانی اور سنسکرت کے عالم بھی تھے۔

البیرونی نے سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے دوران بہندوستان کے سفر کیے۔ انھوں نے یہاں قیام کے دوران مقامی باشندوں کی زندگی اور افکار کا بغور مطالعہ کیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے سنسکرت بھی سیکھی۔ البیرونی نے اپنے مشاہدات کو ' کتاب البند' میں محفوظ کیا۔ اس کتاب کے مطالعے سے جہاں بہندو معاشرت کے بارے میں اہم معلومات ملتی ہیں وہیں بندوؤں اور مسلمانوں کے مابین سماجی اور فکری بُعد اور تفریق کا بھی پتہ چلتا ہے۔

ہندو سماج اپنی تشکیل کے اعتبار سے بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رہا اور اس کے باعث ان میں اپنی زندگی اور فکر کے بارے میں ایک خود پسندی پیدا ہو چکی تھی۔ اس کی تفصیل البیرونی نے اس طرح درج کی ہے:۔

" ۔ ۔ ۔ ۔ ان لوگوں کا اعتقادیہ ہے کہ ملک ہے تو ان کا ملک ، انسان ہیں تو ان کی قوم کے لوگ ، بادشاہ ہیں تو ان کے بادشاہ ، دین ہے تو وہی جو ان کی خوم کے لوگ ، بادشاہ ہیں تو ان کے بادشاہ ، دین ہے اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور جو تھوڑا ساعلم ان کے پاس ہے اس کو ہی بہت سمجھتے ہیں۔ خود پسندی میں مُبتلا رہ کر وہ جاہل رہ جاتے کو ہی بہت سمجھتے ہیں۔ خود پسندی میں مُبتلا رہ کر وہ جاہل رہ جاتے ہیں۔ جو کچھ جانتے ہیں اس کو بتلانے میں بخل کرنا اور غیر قوم والے ہیں۔ جو کچھ جانتے ہیں اس کو بتلانے میں بخل کرنا اور غیر قوم والے ہیں۔ جو کچھ جانتے ہیں اس کو بتلانے میں بخل کرنا اور غیر قوم والے

درکنار خود اپنی قوم کے نااہل لوگوں سے بھی شدّت کے ساتھ چھپانا ان کی سرشت میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ان شہروں کے سوا دوسرے شہر اور ان شہروں کے باشندوں کے سوا دوسری جگہ بھی انسان ہیں اور ان کے ماسوا دوسرے لوگوں کے پاس بھی علم ہے۔"

(ابو ریحان البیرونی ص 108) (مطبوعه سنگ میل پبلی کیشنز،، لابور 1971ء)

مسلمانوں کی آمد پر ہندوؤں کا ردّعل خالصتاً سماجی تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے طور طریقوں اور افکار کو نہ صرف قبول نہ کیا بلکہ انھیں ناپاک یا ملیچھ کہہ کر دونوں قوموں کے درمیان ایک وشیع خلیج پیدا کر دی۔ اس سے مسلمانوں کا تشخص اِن خاص سماجی حالات میں الگ تھلگ رہا۔ البیروٹی نے اِن حالات کے بارے میں اس طرح لکھا ہے:۔

"(محمود غزنوی کے حملوں سے) جو لوگ نیچ رہے ان کو مسلمانوں سے سخت نفرت اور دُوری ہو گئی بلکہ یہی سبب ہے کہ ان کے علوم مفتوحہ علاقوں سے ہٹ کر بنارس اور کشمیر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ جہاں اب علاقوں سے ہٹ کر بنارس اور کشمیر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ جہاں اب کک رسائی نہیں ہوئی ہے اور جہاں سیاسی اور مذہبی وجوہ سے اجنبیوں کے ساتھ بشدت بے تعلقی رکھی جاتی ہے۔"

(ايضاً ص 107-108)

ہندوؤں کو اُس دُور میں مسلمانوں سے اسقدر نفرت تھی کہ وہ بقول البیرونی اپنے پچوں کو مسلمانوں سے ڈراتے ، مسلمانوں کے لباس ، رسوم ، عام طریقوں اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے برعکس ہر چیز کو اچھا سمجھتے تھے۔

البیرونی کے اِن تأثرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ گیار حویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان معاشرتی سطح پر علحدہ علحدہ راہیں معین ہو چکی تحییں۔ یہ دونوں اقوام ایک سیاسی ڈھانچے میں رہتے ہوئے بھی سماجی اور مذہبی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف مزاج کی حامل تحییں۔

#### حضرت مجدد الف ثاني دم

سولھویں صدی عیسوی تک بہندوستان میں فکری سطح پر کئی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اِن میں ایک اندازِ فکر ہندوؤں اور مسلمانوں کے ذہبی نظریات میں وحدتِ نظر پیدا کرنے کا متمنی تھا۔ اس اندازِ فکر کے واعی چند صوفیہ کرائم بھی تھے جو تام باشندگانِ ہندوستان کو کسی ذہب کی تمیز کے بغیر برابر سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں اکبر بادشاہ نے اپنی سیاسی ضروریات کے تحت اس اندازِ فکر کو بدل کر ایک نیا طریقہ شروع کیا۔ اس میں وہ اپنی رعایا کو بغیر کسی ذہب کی تمیز کے اپنا وفادار اور مطبع رکھنا چاہتا تھا۔ اس میں وہ اپنی رعایا کو بغیر کسی ذہب کی تمیز کے اپنا وفادار اور مطبع رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اِس نئے طریقے میں داخل ہونے والے امیدوار سے بادشاہ کے لیے اپنا مال ، اس لیے اِس نئے طریقے میں داخل ہونے والے امیدوار سے بادشاہ کے لیے اپنا مال ، کا نام دیا گیا۔ یہ طریقہ اپنی ساخت اور کادکردگی کے اعتبار سے سیاسی مقاصد رکھتا تھا۔ کا نام دیا گیا۔ یہ طریقہ اپنی ساخت اور کادکردگی کے اعتبار سے سیاسی مقاصد رکھتا تھا۔ ایسے حالات میں اسلای تعلیمات کی روح حد درجہ متأثر ہو رہی تھی۔

حضرت مجدّد الف ٹافی کے اپنے دور کی مجموعی صورتِ حال میں اسلام کی حیثیت اور اس پر مروج اشرات کا بغور مطالعہ کیا ۔ انھوں نے اسلام کو اپنی اصل حالت میں لانے اور لوگوں کے اسلام سے تعلق کو مضبوط بناکر ہندوؤں سے الگ تشخص تعمیر کرنے پر زور دیا۔

حضرت مجدد الف ٹائی 1564ء میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر سے ہی حاصل کی۔ انھوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ حدیث ، تفسیر اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکتل کرنے کے بعد آپ نے تصوّف کی منازل طے کرنا شروع کیں۔ پہلے آپ نے اپنے والد محترم سے فیض حاصل کیا اور ان سے چشتیہ اور سہر وردیہ سلسلوں کی خلافت حاصل کی۔ بعدازاں وہلی جا کر نقشبندیہ سلسلہ کے مرید ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں انھیں حضرت باقی باللہ سے خلافت مل گئی۔

آپ نے سرہند سے اپنی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کا کام شروع کیا۔ آپ نے خواص اور عوام ہر دو سطح پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کے فروغ کے لیے کوششیں شروع کیں۔ آپ نے شہنشاہ اکبر کے درباریوں اور امراسے تعلقات بڑھائے اور انھیں

نفاذ شریعت کی اہمیت سمجھائی۔ عوام میں تبلیغ کے لیے آپ نے اپنے مریدوں کی ایک جاعت تیار کی۔ حضرت مجدد ؓ اپنے مریدوں کو خط لکھتے تو وہ اس خط کی بے شمار نقول تیار کر کے اپنے علاقے میں پھیلا دیتے۔ اِن خطوط کے ذریعے حضرت مجدد ؓ کے خیالات دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جاتے تھے۔

حضرت مجدّد الف ثاني في سب سے يہلے ان علما پر سخت تنظيد كى جو اپنى ذاتى غرض مندیوں کی بنا پر بادشاہوں کو گمراہ کر کے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روگردانی کر رہے تھے۔ آپ ان کو 'وین کے چور' کہتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے ان صوفیہ پر تنقید کی جو شرع سے ہٹ کر غیر اسلامی اور ہندووانہ اندازِ فکر اور طور طریقوں کو فروغ وے رہے تھے۔ حضرت مجدو کا خیال تھا کہ اسلامی تصوّف میں ہندووانہ طریقوں کو شامل كرنا بدعت ہے اور اس سے اجتناب كرنا چاہيے۔ وہ ايسے طريقوں كو الحاد اور بے ديني ے مترادف قرار دیتے تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کے انفرادی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قسم کی نرمی کے قائل نہ تھے۔ انھوں نے مسلمانوں میں رائج ہندووانہ رسوم کو ختم کرنے پر زور دیا۔ آپ ایسی رسوم کو سخت نفرت سے دیکھتے تھے۔ اِن رسوم میں ہندوؤں کے تہواروں میں مسلمان عور توں کی شمولیت ، بچوں کے بیمار ہونے پر ٹونا ٹو ٹکا کرنا اور ویکر رسوم شامل تھیں۔ آپ چاہتے تھے کہ ہندوؤں پر جزیہ نافذ کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ اگبر نے جزیہ فتم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مجد و چاہتے تھے کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی خببی رسومات کے سلسلے میں ورپیش مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔

 ان کی تعلیمات کو اورنگ زیب کے دَور میں پذیرائی حاصل ہوئی اور راسخ الاعتقادی کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ اِس سے مسلمانوں میں حقیقی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اپنا تشخص برقرار رکھنے کی تحریک نے جنم لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ

اب تک ہم نے البیرونی اور حضرت مجدد الف ٹائی کی تعلیمات اور ان کے ادوار میں مسلمانوں کے تشخص کی نوعیت اور احوال کا جائزہ لیا ہے۔ البیرونی کا تعلق اس زمانے سے جب بندوستان میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور ان کی یہاں پر کومت کا دائرہ بھی محدود تھا۔ حضرت مجدد الف ٹائی کے دور میں مسلم حکومت شمالی بندوستان میں ایک مضبوط حیثیت کی حامل تھی اور اس دور میں نئے فکری رجانات مسلمانوں کی معاشرتی زندگی پر اشرانداز ہو رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت مجدد ؓ نے حقیقی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کی اور اس کا مقصد مسلمان قوم پر غیر اسلامی اشرات کو فتم کر کے انھیں حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ کرنا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا دور ہندوستان میں مسلم حکومت کے زوال کا دور تھا۔
اس دَور میں مسلمان قوم معاشرتی ، سیاسی اور معاشی زندگی میں اپنی حیثیت اور ساکھ کھو رہی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان تام حالات کو نہایت گہرائی سے سمجھا اور اس نتیج پر بہنچ کہ بندوستان میں مسلم قومیت اس وقت تک مضبوط بنیادوں پر کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی سیاسی ، معاشرتی ، فکری اور معاشی ضرور توں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہ ڈھال لیں۔

شاہ ولی اللہ 1703ء میں دہلی میں پیدا ہوئے ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے مدرے سے حاصل کی۔ بعدازاں فریضۂ حج کے لیے عرب چلے گئے۔ وہاں چودہ ماہ کے قیام کے دوران آپ نے ایک مشہور عالم دین سے تعلیم حاصل کی۔ یہیں قیام کے دوران ان میں یہ اندازِ فکر پختہ ہوا کہ مسائل پر وسعتِ نظر کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور مختلف مکاتب فکر کے تضادات کو دُور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

1732 عمیں آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت مسلم سلطنت کے زوال معاشرتی نظام کی فرسودگی اور مسلم حکومت پر مخالف قوتوں کی یلغاروں کے باعث پورلی مسلمان قوم کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ مسلمانوں میں ایک گروہ پیداواری ذرائع پر قابض تھا اور غریب عوام کا خون چوس رہا تھا ۔ حکمران طبقے کے امرا اپنے اپنے علاقوں میں خُودسَر ہو رہے تھے اور آزاد ریاستیں قائم ہو رہی تھیں۔

شاہ ولی اللہ نے حالات کا بغور تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا۔
"ہندوستان میں مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط کا بنیادی سبب خود اسلام سے
ناواقفیت ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن میں ہیں، جس کی سند
کو تمام مسلمان تسلیم کر چکے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات پر زور
دینے سے فرقہ وارانہ اختلافات کم ہونے لگتے ہیں اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا
ہوتا ہے۔ چونکہ اختلافات زیادہ تر شرح و تفسیر پر مبنی ہیں، اس لیے یہ
ضروری ہے کہ خود قرآن کی عام اشاعت کی جائے۔

(برعظیم پاک و مهند کی ملت اسلامیه ص 234-235)

اِس سلسلے میں شاہ ولی اللہ ؓ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس ملک میں مختلف گروہ اپنے اپنے فقہی مکاتب کو ایک دوسرے پر ترجیج دیتے تھے۔ اِس سے نزاع کی صورت پیدا ہو جاتی ۔ شاہ ولی اللہ ؓ نے ان مکاتب کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔ آپ نے بدلتے حالات میں اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ تصوف کے مختلف گروہوں میں مختلف باتوں پر مباحث ہو رہے تھے۔ آپ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر کیا۔ اس میں انھوں نے زور دیا کہ یہ مباحث محض الفاظ و معانی کا پھیر ہیں۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نہایت اعتدال پسندانہ نظیات کو فروغ دیا۔ مسلمانوں کے ساجی زوال کا تجزیہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ ؓ نے تحریر کیا ہے:

"مجھے غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے زمانے میں دو باتیں ایسی

ہیں، جن کا وجود خرائی تدن کا باعث ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے دوسرے پیشوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حکومت سے وابستہ کر رکھا ہے۔ ان کے معاش کا تام تر بوجھ بیت المال پر پڑ رہا ہے ، ، ، ، ووسری خرابی موجودہ تمدن کی یہ ہے کہ زمین داروں اور کاشت کاروں ، اہلِ صنعت و حرفت اور تجار پر حکومت نے بھاری ٹیکس لگا رکھے ہیں۔ اہلِ صنعت و حرفت اور تجار پر حکومت نے بھاری ٹیکس لگا رکھے ہیں۔ پھر طرزہ یہ کہ ان کے وصول کرنے میں ان کے ساتھ تشد دکیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وفادار اور مطبع فرمان رعیت ان ٹیکسوں کے بوجھ تنے دبی چلی جا رہی ہے اور اس کی حالت زبوں سے زبوں تر ہوتی جاتی اور ہی نہوں اس کی حالت زبوں سے زبوں تر ہوتی جاتی اور اس مطبع اور فرمائبردار طبقہ کے مقابلے میں رعیت کا ایک اور فریق ہے ، جس نے حکومت کے اس ناجائز بوجھ اور عمال کے تشد دسے فریق ہے ، جس نے حکومت کے اس ناجائز بوجھ اور عمال کے تشد دسے شک آکر باغیانہ رقیہ اختیار کر رکھا ہے ، ، ، ، ، ،

(برصغیر میں مسلم فکر کا ارتقام ص 221-222). (مصنف قاضی جاوید - بھارشات ، لاہور 1982ء)

اِس تجزیے کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ کا یہ بھی نظریہ تھاکہ کسی بھی قوم کی اجتماعی صحت کے لیے سیاسی اقتدار ناگزیر ہے۔

شاہ ولی اللہ کے افکار کا خلاصہ یہ ہے:

1- مسلم معاشرے کے سیاسی ، معاشی ، معاشرتی اور فکری شعبہ جات میں زوال کی اصل وجہ قرآنِ کریم کی تعلیمات پر عمل سے گریز ہے ۔ اِس گریز سے مسلمانوں میں فرقہ واریت اور ذاتی غرض مندیوں کی بنیاد پر چپقلش کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔

2- قرآنی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان اعتدال پسندی اور میانہ روی سے فروعی اختلافات ختم کر ہے ہم عصر ضروریات اور تقاضوں کے مطابق میانہ روی سے فروعی اختلافات ختم کر ہے ہم عصر ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کو ڈھال لیں۔ اس سلسلے میں اجتہاد کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔

3- مسلمان اس وقت تک اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اور قوی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ ایک ریاست قائم نہیں کر پاتے۔

ان تمام مقاصد کے بغور مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ قرآنی تعلیمات کو فروغ دے کر ایک مسلم معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح مسلمان قومیت کو ایک تشخص دینے کے لیے انھوں نے مذہبی تعلیمات کو ضروری قرار دیا۔ ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کے لیے شاہ ولی اللہ نے قرآنی تعلیمات کو اصل بنیاد قرار دیا۔ میں مسلم قوم پرستی کے لیے شاہ ولی اللہ نے قرآنی تعلیمات کو اصل بنیاد قرار دیا۔

تاریخ میں کسی بھی قوم یا گروہ کے تشخص اور انفرادیت کی تشکیل میں مندرجہ ذیل عوامل مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔

1- اُس قوم کا تاریخی ورثه کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس قوم کے افراد کا سابقہ ادوار میں کس قسم کا کردار رہا اور ان پر داخلی یا خارجی طور پر کیا آثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ ان اثرات میں اس قوم کی شعوری کو سشوں اور اداروں کا کردار کیا تھا، . . . ؟ وختلف خارجی یا داخلی تضادات میں اس قوم یا گروہ کے نظریات یا ترجیحات کیا رہیں؟ انھی نظریات اور ترجیحات سے اس قوم کی نفسیات اور مزاج ترتیب پاتا ہے۔ دکورہ بالا دونوں عوامل کی بنیاد پر کسی قوم یا گروہ کے مستقبل کا نصب العین اور مقاصد استوار ہوتے ہیں۔ یہ نصب العین علی طور پر اس قوم کی تاریخ اور مزاج کے مطابق ہی علی شکل پاتے ہیں۔ اُتھی کے مطابق ہی کسی قوم کی اجتماعی، قوت تکمیل مطابق ہی علی شرک پاتے ہیں۔ اُتھی کے مطابق ہی کسی قوم کی اجتماعی، قوت تکمیل باتی ہے۔

ہندوستان میں اپنی آمد سے لے کر قیام پاکستان تک ، مسلمانوں کا تاریخی ورث ،
ان کا مزاج اور مستقبل کے عزائم ایک منفرہ حیثیت کے حامل رہے ۔ اس کی شہادت البیرونی ، حضرت مجدہ الف ٹائی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے ادوار کے رجانات سے بخوبی ملتی ہے۔ البیرونی کا دور ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا ابتدائی دَور تھا اور اس دَور میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں معاشرتی سطح پر ایک بُعد پیدا ہو چکا تھا۔ اس بُعد کے باعث دونوں اقوام کے درمیان اشتراک کے امکانات ختم ہو گئے اور مسلمانوں کے معاشرتی اداروں کا ارتقا اپنے طور پر جاری رہا۔

حضرت مجدّد الف ثاني كا زمانه مسلم حكومت كے عروج كا زمانه تھا اور اس دور

میں مسلمانوں کے معاشرتی رویوں اور ان کے فکری انداز پر مختلف تاریخی اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ اِس سے ایسی تحریکات جنم لے رہی تھیں جن میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بعض گروہوں کے متشد د افکار کے خلاف ردّعل پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تحریکات انسان دوستی کی بنیاد پر ذہبی تمیز کو ختم کرنے کی خواہاں تھیں۔ انھی تحریکوں کے زیراثر دونوں اقوام میں سے شکل کر ایک تیسراگروہ پیدا ہو رہا تھا جو ذہبی حدود کو نرم یا ختم کرنا چاہتا تھا۔ انھی گروہوں کے زیر اثر کئی صوفیانہ سلسلے جاری ہوئے۔

حضرت مجدّد الف خاتی کی تعلیمات اور علی کاوشوں کا مرکزی خیال یہ تھا کہ اِن بدلتے حالت میں جب کہ مختلف مسلم و غیر مسلم گروہ اسلام کے اساسی نظریات میں تبدیلی کے خواہاں تھے ، اسلام کی حقیقی اور اساسی تعلیمات کو بعینہ قائم رکھا جائے۔ اِس سے نہ صرف اسلام بلکہ اس کے مانے والے مسلمانوں کی معاشرت اور فکری ڈھانچوں پر بھی اثر ناگزیر تھا۔ وہ انھی تعلیمات کی روشنی میں کسی خارجی اثر کو قبول کیے بغیر اپنے تشخص کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کی روشنی میں کسی خارجی اثر کو قبول کیے بغیر اپنے تشخص کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال سکتے تھے۔ ایسی صورت میں بھگتی تحریک اور مذہبی حدود کو نرم کرنے والے گروہوں کے اثرات کو روکا جا سکتا تھا۔

حضرت مجدّد الف خافی کی تحریک سے عام لوگوں اور امرا پر مبنی ایک گروہ پیدا ہوا جو زندگی کے ہر شعبے میں ایک خاص نقطۂ نظر کا حامل تھا۔ اس نقطۂ نظر میں بنیادی زور اس بات پر ہوتا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر مسلمان اپنے آپ کو دوسری اقوام سے الگ رکھیں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہی اپنے کردار اور تشخص کو سنواریں۔ اس طبقے کو سیاسی طور پر کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، جن کا عروج اورنگ زیب کا عہد تھا۔

اورنگ زیب کے دُور میں مسلم سلطنت خلفشار کا شکار رہی اور اس کے اداروں کو استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ اورنگ زیب نے اپنی حکومت کو در پیش داخلی اور خارجی خطرات سے اپنی بصیرت اور محنت سے بچائے تو رکھا مگر اس کے انتقال کے ساتھ ہی نہ صرف مسلم حکومت بلکہ ہندوستان میں مسلم معاشرہ زوال پذیر ہو گیا۔ یہ حالات مسلمانوں کے لیے حد درجہ نازک تھے کیونکہ ان کو کئی اطراف سے خطرات کا سامنا تھا۔

مسلمان امرا اور جاگیردار اپنے اپنے علاقوں میں خودسر ہو رہے تھے۔ مقای اقوام میں مسلم حکومت سے بغاوت کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ سکھوں، مرہٹوں اور جاٹوں نے ہر طرح سے مسلم حکومت کے خلاف کارروائیاں تیز ترکر دیں تھیں۔ اس داخلی خلفشار میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی استعماری کوششیں مزید بڑھا دیں تھیں۔

ان تمام حالات میں سب اقوام کا نشانہ مسلم حکومت اور مسلمان تھے کیونکہ حکومتی نظام کسی نہ کسی طور انھیں کے ساتھ منسوب تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کے معاشی ، سیاسی ، معاشرتی ، اور فکری شعبوں میں شدید قسم کی بے علی پیدا ہو چکی تھی۔ اس دور میں شاہ ولی اللہ نے مسلمان قوم کے احوال میں بہتری لانے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ انھوں نے بھی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہی موجود حالات میں بہتری لانے بر زور دیا۔ اس ضمن میں ان کا خیال تھا کہ قرآن کو بنیاد بنا پر مسلمانوں کو اپنے تمام فروعی اختلافات ختم کر لینے چاہیئیں۔

اٹھارھویں صدی عیسوی میں مسلم حکومت کے زوال کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم اور ان کے ادارے بھی انحطاط پذیر ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ اسی دور میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے اس اجتماعی زوال کی وجہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دُوری اور باہمی نفاق کو قرار دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی قوّت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کی جہتی اور استحکام پیدا کرنا ہوگا۔ یہ دونوں عناصر اس وقت تک حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان اپنے اخلاقی خربہی ، سیاسی اور اقتصادی اداروں کو نہ ڈھال لیں۔

## یاددہانی کے لیے چند نکات

ب بندوستان میں مسلم حکومت کے مختلف ادوار میں جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تھا، معاشرتی اور سیاسی سطح پر وہ اپنے آپ کو مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا۔

\* البيرونى كے عبد ميں بندوؤں اور مسلمانوں ميں ساجی سطح پر ايک خليج پيدا ہو چكی اللہ تحی اس سے مسلمانوں كو اپنا تشخص قائم ركھنے ميں مدد ملی۔

\* حضرت مجدّد الف ثافی کے دَور میں بندوؤں اور مسلمانوں ہر دو اقوام میں ایسے افکار جنم کے رہے تھے۔ ان خیالات بنم کے رہے تھے۔ ان خیالات پر مبنی تصوّف کی کئی تحاریک پیدا ہوئیں۔

\* حضرت مجدّد الف ثافی منتبی تفریق کو ختم کرنے والی تحریکوں کو اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کے لیے غیر موزوں اور غیر موافق خیال کرتے تھے۔ اس لیے انحوں نے حقیقی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر مسلمانوں کے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ مغرت مجدّد الف ثانی کی تحریک کو اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں عروج ملا۔

\* اورنگ زیب عالمگیر کے دور کے خاتے کے ساتھ ہی بندوستان میں مسلم حکومت اور معاشرے کا زوال شروع ہو گیا۔ ایسے حالات میں ہر قوم کی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے کیے کارآمد افکار اور تعلیمات کی طرف رجوع کیا۔

\* شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں اور ان کے اداروں میں زوال کی وجہ ان میں فکری یک نظری کا فقدان ہے۔ اسی لیے انحوں نے اعتدال پسندی کو اپنی افکار کی اساس بناتے ہوئے مسلمانوں کے تام گروہوں کو فروعی نزاع سے چشم پوشی کا مشورہ دیا۔ ساتھ بی انحوں نے زور دیا کہ صرف قرآنی تعلیمات پر تام لوگ اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے انحی کو اساس مانتے ہوئے تام اداروں میں بہتری لانی چاہیے۔

\* البیرونی ، حضرت مجدَ و الف خانی اور حضرت شاہ ولی اللہ تینوں بالتر تیب بندوستان میں مسلمانوں کے ابتدائی دُور حکومت ، دور عروج اور دَور زوال سے متعلق بیب۔ ان تینوں ادوار میں مسلمانوں کے لیے ان کی شناخت کی بنیاد اسلام اور اس کے تحت استوار ہونے والے معاشرتی روئے تحے ۔ یہی باتیں انجیں دوسری بندوستانی اقوام کے مقابل ایک ممیز مقام دیتی بیں اور وہ بحیثیت قوم ان سے مختلف نظر آتے ہیں۔ بندوستان میں مسلمانوں کے قیام کے دوران ان کا جو منفرد طرز معاشرت اور انداز فکر استوار ہوا اس کی بنیاد پریہ نظریہ پیدا ہوا کہ بندوستان میں کئی چوٹی اقوام کے فکر استوار ہوا اس کی بنیاد پریہ نظریہ پیدا ہوا کہ بندوستان میں کئی چوٹی اقوام کے فکر استوار ہوا اس کی بنیاد پریہ نظریہ پیدا ہوا کہ بندوستان میں کئی چوٹی اقوام کے

ساتھ ساتھ دو بڑی اقوام رہتی ہیں۔ ان میں ایک ہندو اور دوسرے مسلمان ہیں۔ یہ دونوں اپنے رہن سہن ، سوچ ، نصب العین اور دوسرے امور زندگی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

\* ہندوستان میں دو بڑی اقوام کے درمیان معاشرتی ، فکری اور تاریخی تفریق کی بنیاد پر دو قومی نظریہ استوار ہوا اور اسی کی بنیاد پر بعدازاں انیسویں اور بیسویں صدی کے وسط تک قوم پرستی کی گئی تحریکوں نے جنم لیا۔

## غوروفكر كے ليے چند نكات

مختصر جواب دیں۔

(i) ہندوستان میں مسلم حکومت کے باقاعدہ قیام سے پہلے محمود غزنوی کے حملوں کے زمانے میں ہندؤوں اور مسلمانوں کے درمیان معاشرتی سطح پر کس قسم کے تعلقات استوار تھے؟ البيروني کے خيالات کی روشنی میں تحرير كريں؟ (ii) حضرت مجدّد الف ثاني "نے اپنے دور میں ابھرتے ہوئے نئے رجانات میں کس قسم کی تعلیمات کو اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کے لیے ضروری قرار دیا؟ (iii) مسلم معاشرے کے دورِ زوال میں شاہ ولی اللہ کس قسم کی اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ ان سے مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے میں کس طرح مدد مل سکتی



ACCRECATE AND AND AND ADDRESS OF THE ACCRECATE AND

the plan day

## جنگ آزادی 1857 ء

" 21 ستمبر 1857ء کو بہادر شاہ (ظفر) نے بڈس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ شہنشاہ (بہادر شاہ ظفر) کے ساتھ ایک گھٹیا مجرم جیسا سلوک کیا گیا۔ انھیں بڑی کسمپرسی کے عالم میں نہایت تکلیف دہ مقام پر رکھا گیا ، ، ، ، ہر انگریز مرد اور عورت جو دہلی سے گزرتا، جب بھی اس کا دِل چاہتا شہنشاہ کے تخلیم میں مُخُل ہو کر ، ان پر حقارت آمیز نگاہ ڈالنے کے لیے ، بغیر اجذت میں مُخُل ہو کر ، ان پر حقارت آمیز نگاہ ڈالنے کے لیے ، بغیر اجذت اور بغیر کسی پس و پیش کے جا گھتا، ، ، ،

اللہ عام ، دیسی چارپائی پر ایک تکیے کا سہارا لیے، آلتی پالتی مارے جو شخص بیٹھا نظر آ رہا تھا، وہ عظیم انسان ، سلطنتِ مغلیہ کا آخری نائندہ تھا۔ میانہ قد ، ستر برس سے زائد عمر کا وہ ضعیف آوی سفید لباس میں ملبوس تھا، اور اسی کپڑے اور رنگ کا مخروطی عامہ باند سے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کو مطلق جنبش نہیں ہوئی۔ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ گم نیم زمین کی جانب نظریں کیے، رات دِن بیٹھا رہتا تھا۔ لگتا تھا کہ جس ماحول میں اے لاکر رکھ دیا گیا ہے، وہ اس سے قطعی بے نیاز اور لاتعلق ہے۔ شاہ سے کوئی تین فٹ کے فاصلے پر ایک دوسری چارپائی پر ایک محافظ بیٹھا ہوا تھا۔ دو بے حد چاق و پوبند یورپی سنتری سنگین لگائے ہوئے، دونوں جانب کھڑے تھے۔

انحیں یہ حکم دیاگیا تھاکہ اگر بادشاہ کو یہاں سے تکال کر لے جائے کی کوئی کوسٹش کی جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو گولی مار دیں۔

**Evolution of Pakistan** 

S.S. Pirzada, Lahore 1963-PP16-17

یہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار کی بے بسی کی کہانی ہے ، جس خاندان میں اکبر جسے پُرشکوہ اور اورنگ زیب جسے باہمت بادشاہ گزرے تھے۔ مغلیہ خاندان کے زوال میں بہادرشاہ ظفر آخری کڑی ثابت ہوا اور پھر یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔
کسی معاشرے یا قوم کا زوال محض اتفاقی نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلسل عل کے نتیج میں رونا ہوتا ہے اور اس میں خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ داخلی حالات اور رویوں کا بھی برابر کا حِصّہ ہوتا ہوتا ہوتا ہوں اور خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ داخلی حالات میں توازن ہو اور معاشرتی ادارے فعال ہوں تو خارجی محرکات منفی طور پر اثر پذیر نہیں ہوسکتے۔

ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے زوال کا عمل باقاعدہ طور پر اورنگ زیب کی وفات (1707ء) سے شروع ہوا۔ یہ عمل 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور ہندوستان کی تاریخ ایک نئے وَور میں داخل ہو گئی۔ 1707ء سے 1857ء کے درمیانی عرصے میں ہندوستان میں خلفشار اور عدم استحکام غالب رہا۔ اس دَور کے اہم رجحانات یہ تھے:۔

#### سیاسی حالات

اورنگ زیب کی سلطنت ایک وسیع علاقے پر محیط تھی۔ اس نے اپنی ساری عمر استحکام سلطنت کے لیے تگ و دَو میں گزار دی۔ اِس کوششش میں وہ جزوی طور پر کامیاب رہا اور سیاسی انتشار کسی قدر دب گیا۔ اورنگ زیب کے جانشین اِس وسیع سلطنت کو استحکام دینے میں ناکام رہے، جس کے نتیج میں مرکزی حکومت کا صوبوں

کے انتظام میں عل دخل کم ہوگیا۔

مرکزی حکومت کی انتظامی کمزوریوں کے باعث صوبوں میں سیاسی خلفشار میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ گروہ جو اورنگ زیب کی فوجی قوت اور سیاسی بصیرت کے سامنے رم نہ مار سکتے تھے، انحوں نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں۔ یہی نہیں بادشاہ کے اپنے پروردہ جاگیر دار اور امرا بھی اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ اس سے سلطنت کے ہر گوشے میں مرکز سے علیمگی اور خود مختار ریاستوں کے قیام کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ اودھ ، حیدر آباد ، بنگال اور کئی علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستیں قائم ہو گئی۔ مرہٹوں نے جنوبی ہندوستان اور شمالی ہندوستان اور شمالی میں خود مختار ریاست قائم کر لیا۔ پنجاب میں سکھوں نے ایک وسیع خود مختار ریاست قائم کر لیا۔

مرکزی حکومت سے علیٰدگی کے بعد قائم ہونے والی ریاستوں میں جب وسعت پسندی کی خواہش نے غلبہ کیا تو ان کے درمیان مخاصمت شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں فوجی قوت کا عالم یہ تھا کہ پہلے جہاں بادشاہ کے طلب کرنے پر لاکھوں کا لشکر متحد ہو کر اس کی کمان میں آ جاتا تھا، اب اس قوت کی بڑی سے بڑی اکائی ایک ریاست کی مختصر فوج تک محدود ہو گئی تھی۔ بادشاہ کی قوت کا عالم یہ تھا کہ مغلبہ سلطنت کے آخری سالوں میں اس کا حلقۂ اثر دہلی کے شاہی قلعہ تک محدود تھا۔

ہنکورہ حالات اِس بات کا مبوت ہیں، کہ اورنگ زیب کے بعد مغل قوّت ٹوٹ پھوٹ کر کئی چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ تام اکائیاں آپس کی نااتفاقیوں کے باعث کسی بھی خارجی خطرے کی صورت میں مؤثر دفاعی صلاحیت سے عاری تھیں۔

ایے حالات کسی بھی خارجی قوت کے اثر و نفوذ کے لیے کار آمد ہو سکتے تھے۔۔۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اس وقت تک محض ایک تجارتی ادارہ تھی نے اپنے مقاصد کو جدیل کرنا شروع کر دیا۔ انھوں نے مقامی تضادات سے مکتل طور پر فائدہ اٹھایا۔ کمپنی نے مقامی ریاستوں کی باہمی لڑائیوں کو ہوا دے کر ، ان کی قوت کو مزید کمرور



کیا۔ اس سے مقامی گروہوں میں قؤت مزاحمت تحتم ہو کر رہ گئی۔

کمپنی بنیادی طور پر سامراجی عزائم کی حامل تھی، اور اِن عزائم کے تحت اس کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے تام اہم وسائل پر اس کا تصرف قائم ہو جائے۔ اِن وسائل کو انگلستان منتقل کر کے ، وہ وہاں کی صنعتی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی خواہشمند تھی۔ کمپنی نے اہم پیداواری علاقوں پر قبضے سے اپنے عزائم کی پہلی اینٹ رکھی۔ کمپنی کے مقبوضات کا سن وار خاکہ حسب ذیل ہے۔

1792ء تک جبار، بنکال، مدراس اور گھور کھپور۔ 1835ء تک یوپی ، کرناٹک ، میسور، وجیانگر، کیرالہ اور کولہا پور وغیرہ۔

1856ء تک اورھ ، برار ، وسطی ہند، جھانسی،

ناكبور ، آسام ، پنجاب ، سنده وغيره-

بندوستان میں اپنی مقبوضات بڑھانے کے سلسلے میں انگریزوں نے جو ہتھکنڈے استعمال کیے، ان میں درج ذیل اہم تھے:

1- مقامی راجاؤں کی باہمی لڑائیوں میں وہ کسی ایک کی پشت پناہی کر کے دوسرے کو شکست دے کر بے یارومدد گار کر دیتے۔ پھر اس کو آسانی سے اپنے زیر تسلّط لے آتے۔ اس پالیسی پر عمل کر کے انھوں نے بنگال ، میسور ، سندھ ، پنجاب ، اودھ اور بہت سے دوسرے علاقوں کا الحاق (1) کر لیا۔

1 الحاق: و و و ت بندی میں عام طور پر دو پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں، ایک، کسی ریاست یا علاقے کا الحاق کرنا اور دوسرا مکمنل طور پر اس پر قبضہ کرنا ہو سکتا ہے۔ قبضے کی صورت میں کوئی بھی خارجی طاقت ، مقبوضہ علاقے کے تام تر انتظامی ، سیاسی اور اقتصادی معالمات کا ذمہ سنبھال لیتی ہے۔ الحاق کی صورت میں خارجی طاقت خاص امور یا مفادات کے علاوہ باقی تام معالمات مقامی سربراہ ملکت کے پاس رہنے دیتی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی و سعتِ پسندی میں عام طور پر الحاق کی پالیسی اپنائی۔ وہ کسی بھی ریاست کے حکمران کو اپنے مفادات کے تحت خاص شرائط مانتے پر مجبور کرتے اور وہاں پر اپنا نمائندہ مقرر کر دیتے تھے۔ بظاہر حکومتی معالمات کا ذمے دار بھیمہ اکلے صفحہ پر)

2- چونکہ کمپنی کا بنیادی مقصد ہندوستانی وسائل پیداوار کو اپنے استعمال میں لانا تھا، اس
لیے انھوں نے مقامی سیاسی اور انتظامی ڈھانچ کو اپنی ضرورت کے تحت بدل دیا۔
اِس حربے سے سابقہ سیاسی نظام اور اہم حکومتی گروہوں کو غیر مؤثر بنانا بھی مکن ہو
گیا اور سابقہ حکومتی گروہوں سے مزاحمت کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ اس ضمن میں کئی
قوانین پر عمل کیا گیا جن میں ایک کے تحت کسی بھی ریاست کے قدرتی وار ثوں کو
راجگی سے محروم کر دیا گیا۔ اس قانون کا براہِ راست اثر ہندو ریاستوں پر پڑا ۔ اِن
میں جھانسی اور کئی دوسری ریاستیں شامل تھیں۔

الحاق شدہ ریاستوں میں انگریزوں نے الدادی نظام کی ایک پالیسی بھی شروع کی۔ اِس پالیسی کے تحت ان ریاستوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خرچ پر وہاں پر متعین انگریزی فوج کے انتظام کا ذمہ اٹھائیں۔ اگر کوئی ریاست اپنے مالی حالات کے باعث ایسا کرنے سے معذوری ظاہر کرتی تو اس ریاست کے علاقوں کو کمپنی کے حوالے کرنے پر زور دیا جاتا اور ان علاقوں کی آمدنی سے انگریزی فوج کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ کسی بھی ریاست میں انگریزی فوج کی موجودگی کا مطلب ہر لحاظ سے انگریزوں کی بالادستی کو قبول کرنا ہوتا تھا۔

#### معاشى حالات

قدیم زمانے سے ہندوستان اپنے کثیر وسائل اور پیداوار کے باعث خود کفیل رہا۔ داخلی طور پر پیداواری تقسیم غیر مساویانہ تھی اور کسان اور مزدور اپنے پیدا کردہ وسائل سے بہت کم حِصّہ حاصل کر پاتے تھے۔ ان کی پیداوار کا زیادہ تر حِصّہ حکومتی گروہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ عام لوگ نہایت اونی معیار زندگی رکھتے تھے۔

#### بقيه حواشي

مقامی راجا ہی ہوتا تھا مگر درحقیقت اس ریاست کے تام وسائل پر انگریز نائندے کا ہی حکم چلتا تھا۔ اس طریقے سے انگریز مقامی معاملات میں غیرضروری طور پر الجھنے کی بجائے صرف اپنے مفادات کے شعبوں تک ہی اپنا عمل دخل محدود رکھتے ۔ اس پر ان کی توجہ اور قوّت غیرضروری معاملات میں نہ بٹتی تھی۔

اورنگ زیب کی وفات کے بعد سیاسی عدم استحکام سے اقتصادی بدحالی بھی پیدا ہوئی۔ اِس سے عام کسانوں اور مزدوروں کی حالت تو غریبی سے بھی نچلی سطح پر چلی گئی، ساتھ ہی بادشاہوں کے دَور میں خوشحال حکومتی گروہ بھی قلاش ہو گئے۔ اس ضمن میں تبدیلی اِس طرح ہوئی۔

## ۱- بادشاہوں کی آمرنی میں کمی

بادشاہوں کی آمدنی کا سب سے اہم ذریعہ زرعی پیداوار پر محصول تھا۔ زرعی زمینوں پر جاگیر داروں کا دمینوں پر جاگیر داروں کا مینوں پر جاگیر داروں کا ہی تصرف ہوتا تھا۔ سلطنت میں کچھ اراضی براہِ راست بادشاہ کے تصرف میں ہوتی تھی۔

نئی خود مختار ریاستوں کے قیام سے سلطنت کی اراضی میں کمی سے بادشاہ کی آمدنی کم ہوتی گئی ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ، جب انھیں مکمل طور پر اپنے زیر تضرف زمین پر انحصار کرنا پڑا ۔ مگر یہ زمینیں ان کی فوجی ، انتظامی اور ذاتی ضروریات کے لیے کافی محاصل مہیا نہ کر سکتی تحییں ۔ اس لیے انھوں نے ایسی زمینوں کو بااثر جاگیر داروں کو میچ کریا گروی رکھ کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا ۔ اس طرح انیسویں صدی کے وسط تک ان کی ملکیت محض شاہی قلعہ تک ہی محدود ہوگئی ۔

اورنگ زیب کے بعد قائم ہونے والی ریاستوں کا ابتدا میں اپنے مقامی ذرائع آمدنی پر انحصار تھا۔ آپس کی لڑائیوں کے باعث ان کے فوجی اخراجات بڑھ گئے۔ چونکہ مقامی وسائل محدود تھے ، اس لیے راجاؤں کو بڑے بڑے تاجروں اور ساہو کاروں سے قرضہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ قرضہ انھیں متقولہ یا غیر منقولہ جائداد رہن رکھ کر ہی ملتا تھا۔

بعد ازاں جب انگریزوں نے ریاستوں میں امدادی نظام اور دوسری پالیسیوں کو نافذ کرنا شروع کیا تو پہلے سے قرضے تلے دبی ریاستوں کا کچومر نکل گیا اور انھیں اپنی تمام جائدادیں ساہو کاروں کے سپرد کرنا پڑیں ۔

## ١١- ساہو كاروں كے ايك نئے كروہ كا غلبه

1707ء ہے 1857ء تک جو اقتصادی اُلٹ پُلٹ ہوئی اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حلیف ساہو کاروں کو خوشحالی حاصل ہوئی ۔ ہندو ساہو کاروں کا یہ گروہ ، ابتدا میں انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور یہ مختلف علاقوں سے مصنوعات اکٹھی کر کے یا خود تیار کروا کے انگریزوں کے تجارتی مراکز تک پہنچاتا تھا ۔ اس کام میں انھیں تجارتی فائدہ ہوا، اور ساتھ ہی انگریزوں کی سرپرستی سے اُنھیں بینکاری (BANKING) اور سرمایہ کاری (FINANCING) کے میدان میں بڑی کامیابیاں ہوئیں ۔ اس سلسلے میں جگت سیٹھوں (1) کے فاندان نے بڑی شہرت حاصل کی ۔

(1) جكت سيٹح ، كا مطلب سے دنيا كا سابوكار \_ يه ايك خطاب تحاجو دہلى كے بادشاه نے 1723ء میں بنکال کے ایک بہت بڑے سیٹھ فتح چند کو دیا تھا۔ اس دور میں اِس سیٹھ کی بینکاری کی شاخیں ڈھاکہ اور پٹنے کے شہروں میں تحییں۔ ان کا مرکزی دفتر مشد آباد میں تحا۔ اس زمانے کے انگریز اور مقای مصنف جگت سیٹھوں کی بینکاری کو بینک آف انگلینڈ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سیٹھوں کی بینکاری کا دائرہ اور سرمایہ بہت وسیع تھا اور یہ حکومت کے ملی معاملات میں بھی اہم حقد لیتے تھے۔ اُس دور میں بنکال میں مونے اور چاندی کی خرید و فروخت ، مرشد آباد میں فکسال کا قیام ، صوبائی حکومت کے ایما پر زمینداروں ے لکان وصول کرنا اور تام دولت کو دوسری کرنسیوں سے تبادلے کے بعد شاہی خزانے میں جمع كرانا ان كے ذمے تھا۔ دوسرا جكت سيٹھ فتح چند كا پوتا مبتاب چند تھا۔ اس كے على وردى خان ، والى بنكال ے بڑے الجح مراسم تحے۔ نواب سراج الدولہ نے اس كى مذموم كارروائيوں كى وجدے اس كى نہ صرف بے عزتى كى بلكه اس كو دربار ميں آنے سے روك ديا۔ سیٹھ مہتاب چند نے سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی سازش میں نہ صرف حضہ لیا بلکہ مالی امداد بھی کی ۔ سراج الدولہ کی موت کے بعد میر قاسم کے دربار میں اے خاصی پذیرائی حاصل بوئی مگر میر قاسم اس کی وفاداری کو مشکوک سمجمتا تھا۔ آخر کار اُس نے جکت سیٹھ کو 1763ء میں مروا دیا۔ بعد میں بنکال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہونے پر، سیٹھوں کا برا حال ہوا۔ کمپنی نے اس پر واجب الادا کروڑوں کے قرضوں کو سیٹھوں کو واپس لوٹانے سے انکار کر دیا۔ اس سے جگت سیٹھوں کے خاندان کو تیزی سے زوال آگیا۔ تاہم بعد کی نسلوں میں جگت سیٹھ کا خطاب چلتا رہا۔ 1912 ء میں یہ خطاب بھی واپس لے لیا گیا۔

ان کا مشرقی ہندوستان میں ہنڈی (۱۱) کا کاروبار تھا۔ ۱۱۱- بے روز گاری

اٹھارھویں صدی کے وسط تک ہندوستان کی معیشت اپنی کمزور ترین حالت تک پہنچ چکی تھی ۔ صوبائی خود مختاری اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے قیام سے آبادی میں روزگار کے لیے نقل مکانی کا رجحان بڑھا ۔ اِس سے بڑے بڑے شہر اپنی تجارتی حیثیت کھو بیٹھے۔ ان شہروں کی منڈیاں ختم ہو گئیں ۔ شمالی ہندوستان میں آگرہ ایک اہم منڈی تھا ۔ یہاں شیکسٹائل کی مصنوعات کا بہت بڑا مرکز تھا ۔ 1712ء تک اس کی یہ حیثیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح دہلی اور مرشد آباد کی تجارتی منڈیوں میں مندے کے باعث شمالی ہندوستان کے صنعتی کاریگر اور دست کاریوں کے تاجر قلاش ہو گئے ۔ پنجاب میں سکھوں کی شورش کے باعث میں سکھوں کی شورش کے باعث الہور کی طرف آنے والے تام تجارتی راستے مخدوش ہو گئے ۔ پنجاب میں سکھوں کی شورش کے باعث الہور کی طرف آنے والے تام تجارتی راستے مخدوش ہو

ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں ، بنگال ، بہار اور اڑیسہ میں مہٹوں کی فوجی کارروائیوں کے باعث یہاں اجناس کی قلّت ہو گئی ۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع پیداوار کا کام ٹحپ ہو گیا ۔ یہاں ریشم اور سُوت کے کاریگر اور تاجران محفوظ مقام کی تلاش میں مشرقی بنگال کی طرف بھاگ گئے ۔ چھوٹی چھوٹی بے شمار ریاستوں کے قیام سے تجارتی مال کی نقل و حل پر جگہ جگہ محصول دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی ۔ اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی ۔ اس سے ریاستوں کے درمیان تجارت علی طور پر نامکن ہوگئی تھی ۔

ہندوستان کے زرعی میدان پیداوار میں بھی حالات دگرگوں تھے ۔ کمپنی کے نئے

<sup>(1)</sup> ہنڈی (BILL OF EXCHANGE) معاشیات کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ غیر مشروط تحریری حکمنامہ ہے جس پر صرف اعتماد کی بنیاد پر کوئی فروخت کنندہ واجب الادار قم لکعتا ہے۔ فریدار مقررہ وقت میں فروخت کنندہ کے کسی اور جگہ نامزہ کردہ شخص یا ادار ہے ہے رقم وصول کر لیتا ہے۔ ہنڈی دو قسم کی ہوتی ہے؛ ایک کو درشنی اور دوسری کو گذتی۔ درشنی ہنڈی کی رقم عندالطلب اداکرنا پڑتی ہے جب کہ گذتی ہنڈی کی رقم مقررہ میعاد کے بعد واجب الادا ہوتی

ٹیکسوں کے باعث مقامی زمینداروں نے اپنے کسانوں پر دِن بدن محصول کی شرح بڑھانا شروع کر دی ۔ اس ناقابل برداشت معاشی صور تحال میں بہت سے لوگوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ۔ شہروں میں آکر وہ نئی لگنے والی درمیانے درج کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ۔ شہروں میں آکر وہ نئی لگنے والی درمیانے درج کی صنعتوں میں مزدور ہو گئے یا دوسرے شعبوں میں معمولی محنت ، مزدوری کا کام کرنے گئے ۔ اس سے شہروں میں آبادی کا دباؤ بڑھنے لگا اور نئے معاشرتی رؤیے پیدا ہونے گئے ۔

IV- کمپنی کی اقتصادی ہتھکنڈے

اِن معاشی حالات میں سب سے زیادہ فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل ہوا ۔ اس نے تمام ذرائع پیداوار کو اپنے کنٹرول میں کیا اور ہندوستانی سرمایہ پر اپنا تصرف قائم کر لیا ۔ اس ضمن میں کمپنی نے جو ہتھکنڈ سے استعمال کیے اُن کی تفصیل یہ ہے ۔ لیا ۔ اس ضمن میں کمپنی نے جو تھفظ دینے کے لیے تمام انگریزی مصنوعات پر ڈیوٹی کم کر دی اور اس کے مقابلے میں مقامی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے ۔ اس دی اور اس کے مقابلے میں مقامی مصنوعات کی پیداوار اور کھیت ختم ہوگئی اور انگریزی مصنوعات کی پلیسی سے مقامی مصنوعات کی پیداوار اور کھیت ختم ہوگئی اور انگریزی مصنوعات کی ہندوستان میں اجارہ داری قائم ہوگئی ۔ کمپنی کو اپنی ہندوستانی تجارت سے جو سرمایہ حاصل ہوتا تھا ، اس کی یہیں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے ، اسے انتخلستان منتقل کر ویا جاتا تھا ۔ اس سے جہاں ایک طرف ہندوستانی معیشت اپنے سرمائے سے محروم ہو رہی تھی ، وہیں ہندوستانی معیشت میں سرمایہ کاری اور وسعت کے امکانات معدوم ہو گئے ۔ ایسی صورتحال میں روزگار کے متوقع مواقع کم ہو گئے اور مقامی تاجروں ، ہو گئے اور مقامی تاجروں ، بو گئے ۔ ایسی صورتحال میں روزگار کے متوقع مواقع کم ہو گئے اور مقامی تاجروں ، صنعتکاروں اور صنعتی مزدوروں کی لیک کثیر تعداد بے روزگار ہوگئی ۔

(ii) کمپنی کے قائم کردہ نظام میں تام تر اہم اور کلیدی اسامیوں پر صرف اور صرف انگریزوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان اہلکاروں کو انگلستان کی کرنسی میں بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں ۔ اس سے مقامی معیشت پر دوہرے مضر اثرات مرتب ہو رہے تنخواہیں دی جاتی تھیں ۔ اس کو روزگار سے محروم رکھا جاتا تھا اور دوسری طرف کثیر سرمایہ تنخواہوں کی صورت میں باہر منتقل ہو جاتا تھا۔ چونکہ انگریز اہلکاروں کو کثیر سرمایہ تنخواہوں کی صورت میں باہر منتقل ہو جاتا تھا۔ چونکہ انگریز اہلکاروں کو

ان کی نوکری کے دوران ان کی ضرورت کی تقریباً تام اشیاء مہیا کی جاتی تھیں ، اس کے ان کو ادا کی جانے والی تنخواہیں عام طور پر ان کی بچت کی صورت میں ریٹائر منٹ یا اس سے پہلے انگلستان منتقل کر دی جاتی تھیں ۔ پنشن کی رقوم کی ادائیگی بھی انگلستان میں ، اس ملک کی گرنسی میں ادا کی جاتی تھی ۔

ہندوستان کی معیشت کی تباہی سے بے روز کاری ویسے ہی بہت زیادہ ہو رہی تھی ۔ لوگ کوئی بھی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے پر تیار تھے ۔ اِس دَور میں بہت سے لوگ کسی بھی راجا کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو جاتے تھے ۔ بعد ازاں انگریزوں نے ایک پالیسی کے تحت ، جب ریاستوں کو مقامی طور پر فوج کی بھرتی کی مانعت کر دی تو یکسر سینکڑوں لوگ بے روز کار ہو گئے ۔ واضح رہے کہ یہ لوگ کمپنی کی طازمت بھی نہ کر سکتے تھے ۔

(iii) تجارت اور صنعتوں پر کمپنی کی اجارہ داری قائم ہو جانے کی وجہ سے ، کمپنی اپنی من مانی شرائط پر کاریگروں اور دست کاروں سے مال تیار کرواتی تھی ۔ کمپنی کے ایجنٹ منڈی کے مقابلے میں نہایت کم معاوضے اور بہت کم وقت میں مصنوعات تیار کرنے کا کہتے تھے ۔ کاریگر ، اس صورتحال میں سخت نالاں تھے مگر کمپنی کے سامنے اُف تک نہ کر سکتے تھے ۔ اگر کوئی کاریگر احتجاج کرتا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں ۔ چونکہ کاریگروں کا کوئی بھی پرسانِ حال نہ تھا ، انھوں نے اَپنی آپ پر مسلط ظلم کی اصل وجہ یعنی ان کے فن کو ہی ختم کر دینا مناسب سمجھا ۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کاریگروں کو ان کے اعلیٰ فن کی وجہ سے ہی کمپنی کے ظلم سہنا پڑتے تھے ۔ اِس ضمن میں بنگال کی مشہور ململ کے کاریگروں کا رو عمل بڑا وقساک تھا ، انھوں نے اپنے انگوٹھ ہی کٹوا دیے ، جن سے وہ ململ تیار کرتے تھے ۔ اِس افسوسناک تھا ، انھوں سے ہی وہ اپنا روز کار بھی حاصل کرتے تھے ۔ اِس طرح ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کاریگروں نے اپنے روز کار کے ذریعے طرح ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کاریگروں نے اپنے روز کار کے ذریعے کو بھی ترک کر دیا ۔

کاریگروں پر ظلم سے ایک اور پہلو جو سامنے آتا ہے ، وہ کاریگروں کا صدیوں

پرانے فن کو ترک کرنے سے متعلق ہے۔ اس سے نہایت اعلیٰ دست کاریوں کا فن ہی ختم ہونے لگا۔ کاریگروں نے اب کاشت کاری کو بطور پیشہ اختیار کرنا شروع کر دیا ۔ کاشت کاری میں غیر ترقی دادہ طریقوں کے رواج کے باعث اِس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھپانے کی اہلیت اور گنجائش نہ تھی ۔ اس سے عام لوگوں کے مسائل مزید بڑھ گئے اور وہ معاشی طور پر سخت پریشان ہو گئے ۔

دیہات کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے انگریزوں نے کسی طور کوئی بہتر
پالیسی نہ اپنائی ۔ 1793ء میں 'دوای بندوبست' کے نظام کو کچھ صوبوں میں نافذ کر دیا
گیا تھا ۔ اس نظام کے تحت زمینوں کی کاشت کی ذمے داری ، جاگیرداروں کے سپرو
کر دی گئی ۔ زمینداروں کو مستقل بنیادوں پر ایک رقم بطور مالیہ حکومت کو اداکرنا ہوتی
تھی ۔ اِس نظام میں حکومت کا براہ راست تعلق اور واسطہ زمینداروں تک محدود تھا ۔
زمیندار اپنی مرضی سے کاشت کاروں سے رقم وصول کرتے ، اور حکومتی مالیہ اداکرنے
کے بعد بقیہ رقم خود رکھ لیتے تھے ۔ اس نظام میں یہ طے نہ کیاگیا تھاکہ زمیندار ، کسانوں
سے زیادہ سے زیادہ کس قدر رقم وصول کریں ۔اس سے زمینداروں کو کھلی چھٹی مل گئی
اور وہ کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے گئے ۔ بعض مقلمات پر مالیے کا تعین ، زمین
کی پیداواری صلاحیت سے مطابقت نہ رکھتا تھا ۔ ایسی جگہوں پر کسانوں کو دوہری دھار

'دوای بندوبست' کے نفاذ اور اس کے تحت زمینداروں کو کھلی چھٹی دینے کا مقصد ، ان زمینداروں کی کمپنی کے لیے وفاداریاں حاصل کرنا تھا ۔ مقای زمیندار اپنے اپنے علاقوں میں وہاں کی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں اپنا اثر اور عل دخل رکھتے تھے ۔ ان کے علاقے میں کوئی شخص بھی ، ان کے سامنے دم نہ مار سکتا تھا ۔ کمپنی نے اپنی طاقت اور اثر کو انھی زمینداروں کی معرفت دیہاتی علاقوں کے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں پھیلایا ۔

3- معاشرتی حالات

انگریز ، سامراج تھے ، اس لیے انھوں نے ہندوستان پر سیاسی و انتظامی کنٹرول

کے بعد یہاں کے سرمایہ اور تمام پیداواری ذرائع پر قبضہ کرنے پر اکتفا نہ کیا ۔
سامراجیت میں چونکہ کوئی قوم کسی دوسرے ملک یا قوم کو اپنی طاقت اور ردّعل کا خوف
اپنے اثر میں لاتی ہے ، اس لیے اسے ہمیشہ مقامی لوگوں کی مزاحمت اور ردّعل کا خوف
رہتا ہے ۔ مقامی لوگوں کی قوّت مزاحمت اور ان کے اداروں کو غیر مؤثر بنانے کے
لیے ، سامراجی قوتیں معاشرتی سطح پر ایسا ماحول استوار کرتی ہیں ، جس میں مقامی لوگ
ایک نفسیاتی خلفشار کا شکار کر دیے جاتے ہیں ۔ ایسے میں وہ اپنے آپ ہے ، اپنے
صدیوں پرانے ریت رواج اور معاشرتی اداروں سے بے گانہ ہو جاتے ہیں ۔ اس سے
پوری قوم میں بے علی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں زندگی کرنے کی قوت
کی ختم ہو جاتی ہیں ۔

انگریزوں نے اپنے سامراجی عزائم کے حصول میں معاشرتی سطح پر جو حربے اپنائے ، ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے ۔

1- انگریزوں کو اعلیٰ ثقافت کے نمائندے کے طور پر پیش کرنا انگریزوں نے اپنے رویوں اور پالیسیوں سے مقای لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ مقامی لوگوں کے مقابلے میں ایک اعلیٰ تہذیب اور ثقافتی ورثے کے نمائندہ ہیں ۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان میں اعلیٰ تہذیبی روایات کے فروغ کے لیے آئے ہیں ۔

اس تأثر کے فروغ میں ، انگریزوں کا بنیادی مقصد زندگی کے ہر شعبے میں انگریز نسل اور اس سے وابستہ لوگوں کی بر تری قائم کرنا تھا ۔ مقامی لوگ جب ان لوگوں کی بر تری کو تسلیم کر لیں گے تو وہ انھی لوگوں کے سیاسی ، انتظامی اور معاشی اقدامات کو بھی اعلیٰ سمجھتے ہوئے قبول کر لیں گے ۔ اِس طرح مجموعی طور پر معاملاتِ حکومت بانگریزوں کی مرضی کے مطابق چل سکیں گے ۔

نسلی اور تہذیبی برتری کے اس نظریے کے تحت جو معاشرتی تبدیلیاں آئیں ، اُن میں انگریزوں کے حلیف ایک طبقے کا پیدا ہونا سب سے اہم تھا۔ یہ طبقہ انگریزوں کے حکومتی طبقے سے قُرب پیدا کر کے ایک طرف تو اُن سے مراعات حاصل کرنے کا خواہشمند تھا تو دوسری طرف اپنی روایات سے اپنا تعلق توڑ کر اپنے آپ کو انگریزی اندازِ معاشرت کے رنگ میں ڈھالنا چاہتا تھا ۔ انگریزوں کو بھی چونکہ ہندوستان میں اپنے ایک طیف طبقے کی ضرورت تھی ، اس لیے انھوں نے اس طبقے کو مراعات بھی دیں اور انھیں اپنا سیاسی اور انتظامی اثر پھیلانے میں ایک آلۂ کار کے طور پر استعمال کیا ۔ بعد ازاں اسی طبقے نے مقامی روایات ، لباس اور رسوم و رواج کے بارے میں کمتری کا احساس پیدا کرنے میں ایک خرموم کردار اداکیا ۔

انگریزی تہذیب کی برتری کو انگریزوں کی معاشرت کے حوالے سے اچھالا جاتا تھا۔ اس میں ان کی معاشرت میں استعمال ہونے والی اشیاء کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اب کوئی بھی شخص اپنے آپ کو حکومتی طبقے سے قریب تر لانے یا ان سے ربط و تعلق کے اظہاد کے لیے ایسی اشیاء اور لباس کا استعمال کرتا تھا ، جیسا کہ انگریز خود کرتے تھے۔ اس نئے اندازِ معاشرت سے ، انگریزی مصنوعات کی مانگ بڑھنے لگی ۔ عام لوگوں میں مقامی طور پر تیاد کردہ پچیزوں کے مقابلے میں انگلستان کی تیاد کردہ اشیاء کو زیادہ بہتر میں مقامی طور پر تیاد کردہ پچیزوں کے مقابلے میں انگلستان کی تیاد کردہ اشیاء کو زیادہ بہتر اور پائداد سمجھا جانے لگا۔ اس سے "ولایتی مال" کی کھیت بڑھی اور انگریزی صنعتوں کو فائدہ ہوا۔ اِس تناظر میں نسلی برتری کے نظریے کو معاشی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا۔

ہر غاصب ، اپنی مفتوحہ قوم پر اپنی نسلی بر تری خابت کرنے کی کو مشش کرتا ہے ۔ اس کا مقصد سیاسی اور معاشی استبداد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ۔ تاریخی طور پر یہ بات خابت شدہ ہے کہ تہذیب اور ثقافت کا تعلق کسی بھی معاشرے کے حالات اور تاریخی ورثے ہے ہوتا ہے اور اس کی اصلیت کے لیے یہی عناصر بنیادی ہوتے ہیں ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے کی ثقافت اور تہذیب کے سرچشے کسی دوسرے علاقے یہ نہیں ہوں ۔ چونکہ تہذیب اور ثقافت کی استواری اور تشخص یا کسی دوسرے گروہ ہے متعلق ہوں ۔ چونکہ تہذیب اور ثقافت کی استواری اور تشخص میں ، وہاں کے خاص مزاج اور ورثے کا ہی اہم کردار ہوتا ہے ، اس لیے کسی تہذیب یا ثقافت کی دوسروں پر بر تری یا کمتری خابت کرنا ، حقیقت کے خلاف جانے کے مترادف ہے ۔ کوئی تہذیب نہ تو اعلیٰ ہوتی ہے اور نہ ہی کم تر ۔۔۔ رسم و رواج یا مترادف ہے ۔ کوئی تہذیب نہ تو اعلیٰ ہوتی ہے اور نہ ہی کم تر ۔۔۔ رسم و رواج یا

نے نظام تعلیم میں انگریزوں نے عیسائی مشنری سکولوں کے قیام کو فروغ دیا ۔
ان سکولوں میں عیسائیت کی ذہبی کتب کا مطالعہ لازی ہوتا تھا اور اسے نصاب کا اہم صد تصور کیا جاتا تھا ۔ عام لوگ پہلے ہی انگریزوں سے متنفر تھے ، وہ ایسے سکولوں سے وحشت زدہ ہونے گئے ، کیونکہ انھیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے ذاہب بھی محفوظ نہیں دہ ہیں ۔ ایسے حالات میں خاص طور پر مسلمانوں میں شدید ردّ عمل ہوا اور مسلمان علما نے ان سکولوں میں تعلیم کے خلاف فتوے جاری کر دیے ۔

انھی ایام میں حکومت نے کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے انگریزی تعلیم کی بنیادی سند کو لازی قرار دے دیا ۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال دو دھاری تلوار کی طرح تھی ۔۔۔ اگر وہ انگریزی سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تو انھیں ان کے خیال کے مطابق ، اپنی ثقافت اور مذہب سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا ، وگرنہ دوسری صورت میں بے روز گاری کا زہر حلق سے اتارنا پڑتا تھا ۔

## ااا- عيسائيت كي تبليغ

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ، عیسائیت کے فروغ کے لیے خصوصی کو مشمیں کی گئیں ۔ 1837 ء میں ایک خوفناک قبط میں یہ ہونے والے مقامی پچوں کو عیسائی مشنریوں کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ ان کی پرورش ایک عیسائی کے طور پر کریں ۔ اِس کے علاوہ عیسائی مشنری مقامی آبادی کی مالی مشکلات کو بھی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے ۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص اپنا مذہب بدل لے تو وہ وراثت کے حقوق سے محروم ہو جاتا تھا۔ انگریزوں نے اس قانون کو بدل دیا اور تبدیلی مذہب سے قانونِ وراثت کو علیدہ کر کے عیسائی مت کے فروغ کے لیے راہیں صاف کر دیں ۔

# 1857ء کی جنگ آزادی سے پہلے کی بغاوتیں

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ہندوستانی آبادی کی اکثرت کی معاشی حالت تباہ ہو

گئی اور زندگی سے متعلق تمام اداروں میں توڑ پھوڑ ہو گئی تھی ۔ اِس صورتحال میں حکومتی طبقے کی حالتِ زار خاص طور پر ناقابلِ بیان تھی ۔ ان کی طاقت اور شان بان سب خاک میں مل گئے اور وہ ساہو کاروں کے قرضوں تلے سِسک رہے تھے ۔ صدیوں پرانی زندگی کی ڈگر میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور اس میں مثبت اقدار کو نظرانداز کیا جا رہا تھا ۔ اس دَور کی کیفیات کو اس دَور کے ایک شاعر محمد رفیع سودا ( 1713 ء - 1780 ء ) نے اِس طرح بیان کیا ہے :۔

شہر میں کیا رہا تھا امن و امان کیسی کرتی تھی خلق خوش گزران تھا نہ رشوت سے کوتوال کو کام شہر میں تھا نہ چوٹٹے کا نام اب جہاں دیکھو واں جھمکا ہے چور ہے، ٹھگ ہے اور اُچکا ہے

اِس تمام صور تحال میں جب کسی فرد کی عربِ نفس ، روز گار ، مذہب ، ثقافت اور شخصی آزادیاں محفوظ نہ تھیں، ہر شخص اپنی جگہ بے چین اور مضطرب تھا ۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کی اس حالتِ زارکے واحد ذے دار انگریز تھے ۔

عام حالات میں اگر لوگوں میں اضطراب ہو تو اِس کے اظہار اور احتجاج کے لیے معمولی طریقے ہی کافی ہوتے ہیں ۔ اگر کوئی گروہ یہ محسوس کرے کہ اس کو شنوائی حاصل نہ ہو گی اور حکومتی طبقہ نہ صرف اس کی بدحالی کا ذمے دار ہے بلکہ وہ اِس صورتحال کو بدلنے کا خواہاں بھی نہیں ، تو احتجاج ، متشدّد یا مسلح بغاوت (1) کی صورتِ اختیار کر لیتا ہے ۔ ایسے میں معاشرے کی ہر سطح پر کسی نہ کسی صورت میں احتجاج کی صورت ظاہر ہوتی ہے ۔

<sup>(1)</sup> جب کوئی بھی حکومت عوام کی ضروریات اور تواہشات کا احترام ترک کر دے اوران پر جبر اور طاقت کا نظام نافذ کر دے تو ایے میں عام لوگ سخت بے چینی اور عدم سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ عدم ملامتی زندگی کے کچھ شعبوں تک محدود رے تو لوگ کسی حد تک کرتے ہیں۔ اگر یہ عدم ملامتی زندگی کے کچھ شعبوں تک محدود رہے تو لوگ کسی حد تک (بقیمہ اگلے صفحہ پر)

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دورِ حکومت میں مختلف اوقات میں مسلح بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا ۔ لوگ اپنی معاشی بدحالی سے تنگ آکر ہتھیار اُٹھا لیتے اور ایک ہیجانی انداز میں حکومتی کارندوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ ان میں سے اکثر کو حکومت ڈاکو یا باغی قرار دے کر مروا دیتی تھی ۔ تاہم عوام میں ایسے لوگوں کو بڑی عزت کی شکاہ سے دیکھا جاتا تھا ۔ اس کا اقرار ایک انگریز افسر نے بھی کیا۔ 1810ء میں اس نے کہا:۔

"باغی گروہوں کے لیڈروں کو بڑی عزت کی ٹکاہ سے دیکھا جاتا ہے ، ان کو حاکم تصور کیا جاتا ہے اور حکومت کا عوام پر اتنا اثر یا اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے ذرا سی بھی امداد حاصل کر سکے ۔"

کمپنی کے دَور میں رونما ہونے والی بغاو توں میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے ، تاکہ 1857ء میں ہونے والی جنگِ آزادی کے پس منظر کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے ۔

ا- 1770ء سے 1790ء کے درمیانی عرصے میں بنکال کے کسانوں نے کئی بغاوتیں کیں ۔
ان بغاوتوں میں ، انھوں نے انگریزوں کی فیکٹریوں ، تھانوں پر تھلے کیے اور کئی
انگریز اہلکاروں کو قتل بھی کیا ۔ ان بغاوتوں میں ایک بغاوت درویش مجنون شاہ
کی تھی ۔ یہ بغاوت 1790ء میں ناکام ہو گئی ۔ 1793ء میں جب انگریزوں نے
دوای بندوہست' کا نظام نافذ کیا تو کسانوں پر معاشی دباؤ ناقابل برداشت حد تک

بقيه حواشي

اے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ معالمہ زندگی کے تام شعبوں خاص کر معاشی اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس صور تحال میں کسی بہتری کی دُور دُور تک کوئی گنجائش بھی نہ ہو ، تو لوگوں کی بے چینی ایک علی جدوبجد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی جدوبجد میں شریک افراد اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر ماحول اور نظام کو استوار کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ وہ اپنے زندہ رہنے یا مر جانے کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ان کے اردگرد معاشرے میں زندہ رہنا اس قدر تلخ ہو جاتا ہے کہ وہ مرکر اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی معاشرے میں زندہ رہنا اس قدر تلخ ہو جاتا ہے کہ وہ مرکر اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی شمان لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی تحریک میں ایک اعلیٰ ولولہ پیدا ہو جاتا اور اس سلح مزاحمت جنم لیتی ہے۔

بڑھ گیا ۔ اس سے پھر ایک بغاوت ہوئی اور بہت سے سرکاری کارندوں اور ساہو کاروں کو قتل کر دیا گیا ۔

۱۱- 1813ء میں بنگال میں ہی ایک درویش کامران شاہ نے بغاوت کی قیادت کی ۔ اس بغاوت میں غریب کسانوں نے بڑھ چڑھ کر جضہ لیا ۔ 1825ء میں باغیوں نے ایک علاقے پر اپنا قبضہ بھی حاصل کر لیا اور یہاں 1833ء تک ان کا قبضہ رہا ۔

ااا- 1827ء سے 1831ء کے درمیانی عرصے میں نثار علی عرف تیتومیر کی قیادت میں

کسانوں نے بغاوت کر دی ۔ 1831ء میں تیتومیر اراتے ہوئے شہید ہو گئے ۔ تیتومیر نے بنکال میں پہلی مرتبہ کسانوں کو گوریلہ انداز جنگ کی تربیت دی ۔

VI- 1831 ء سے 1860 ء تک حَاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دودھو میاں کی قیادت

میں کسانوں کی تحریک جاری رہی ۔ اے فرائضی تحریک کہا جاتا ہے ۔ اس تحریک

کا مقصد غریب کسانوں کو انگریزوں ، ان کے پروردہ اہلکاروں اور جاگیرداروں کے

ظلم سے نجات ولانا تھا۔ یہ تحریک عام لوگوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ بہت سے

ہندو اور اچھوت کسانوں نے اسلام قبول کر لیا ۔ اِس وجہ سے انیسویں صدی کے

آخر تک بنگال میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت قائم ہو گئی ۔

V-ان تحریکوں کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی ، جہاں انگریزی حکومت کا کسی طور اثر تھا ، بغاوتیں ہوتی رہیں ۔ ان کی فہرست اور رونا ہونے کے

THE CANAL CASE

WILL EVEN STALL

医光度 医自己性原因

سال نیچ درج کیے جاتے ہیں ۔

1781ء --- گورکھپور

ورد 1799 ء ---- اورد

1794ء و 1801ء ---- وجيانگر

1814 ء \_\_\_\_ بريلي

1830 ء و 1830 ء - آسام

1829ء ---- وسطى بند ، كولها پور

1830 ء و 1834ء ---- وجيانگر

1835ء - برات 1836ء و 1855ء به مدراس ، کفک

بغاو توں کے اس سلسلے کا نقطۂ عروج 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں اُبھرا۔ اگرچہ اس بغاوت میں فعال کردار سپاہیوں نے اداکیا ، تاہم عام لوگ بھی اس میں برابر کے شریک تھے ۔ صرف ایک طبقے نے اس جنگ آزادی کی جایت نہ کی اور وہ کمپنی کی حکومت کے دوران پیدا ہونے والا درمیانہ طبقہ تھا۔ اس میں اکثر لوگ مغربی تعلیم کو حاصل کر چکے تھے اور یہ انگریزوں کے قائم کردہ ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھنے کی بجائے اپنی ذاتی ترقیوں اور مفادات کے حصول کے خواہاں تھے ۔

## 1857ء کی جنگ آزادی کے واقعات

ہندوستان میں آگر کمپنی نے جہاں دوسرے شعبہ جات حکومت میں اپنے عزائم کے مطابق ترامیم کیں ، وہیں فوجی نظام کی ہئیت میں بھی اہم تبدیلیاں کی گئیں ۔ اب فوج کی کمان کلی طور پر انگریز افسروں کے پاس ہوتی تھی ، تاہم عام بہاہی مقامی لوگوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان فوجیوں کی تربیت سامراجی ضروریات کے تحت مرکزی کمان کی اطاعت کی بنیاد پر کی جاتی تھی اور اس میں کسی بھی جونیئر افسر یا بہاہی کو دم مارنے کی گنجائش نہ تھی۔

فوجی نظام خواہ کتنا ہی منظم اور مرکزیت کا حامل ہو ، اس بات سے ابحار نہیں کیا جا سکتا کہ فوجیوں کا بہر طور اپنے عزیز و اقارب اور اہلِ خانہ کی حالتِ زار سے گہرا ربط و تعلق رہتا ہے ۔ کمپنی کے مقامی سپاہی اپنے خاندان کی بدحالی کو نہ صرف محسوس کرتے تھے بلکہ اس پر کڑھتے بھی تھے ۔ ایک طویل عرصے تک وہ ایک جبر کے عالم میں یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے ، مگر ان کے دلوں میں ان کے عزیز و اقارب کو بدحال بنانے والے انگریزوں کے خلاف شدید رو عمل بدستور موجود رہا ۔ یہ وہا ہوا رو عمل کسی بہانے کی تلاش میں تھا ، جو کار توسوں کے استعمال کی صورت میں انھیں مل گیا ۔

انگریزوں کے خلاف بغاوت کی فوری وجہ وہ کار توس بنے ، جن پر کائے اور سؤر

کی چربی لگی ہوئی تھی ۔ ہوا یوں کہ 1853ء میں انگلستان سے خاص قسم کے کار توسوں کا ذخیرہ ، ہندوستانی فوج کے استعمال کے لیے بھیجا گیا ۔ ان کار توسوں پر سؤر کی چربی کا ذخیرہ ، ہندوستانی فوج کے استعمال کے لیے بھیجا گیا ۔ ان کار توس صرف انگریز سپاہی ہی الگی ہوئی تھی ۔ بعد میں ایک فوجی اعلان میں کہا گیا کہ یہ کار توس صرف انگریز سپاہی ہی استعمال کرنا مقصود استعمال کرنا مقصود تھے ان کریں گے ، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے جو کار توس استعمال کرنا مقصود تھے ان پر صرف بھیڑ یا بکری کی چربی لگی ہوئی تھی ۔ مگر عام سپاہیوں کو اس بات کا مکمل یقین نہ دلایا جا سکا ۔

1856ء میں ایک نٹی قسم کی بندوق انفیلڈ رائفل کے استعمال کا حکم ہوا۔ اس رائفل میں بھی چربی والے کار توس استعمال ہوتے تھے اور استعمال سے پہلے ان کو دانت سے کا ٹنا پڑتا تھا۔ نئی رائفل کے استعمال کی تربیت کے لیے ڈم ڈم (کلکتہ) ، انبالہ اور سیالکوٹ میں مراکز کھولے گئے۔

ان نئی ساخت کی را تفاوں کو استعمال کرنے والے سپاہیوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ کار توسوں پر کائے اور سؤر کی چربی لگی ہوئی ہے ۔ سؤر ، مسلمانوں کے نزدیک حرام اور کائے ہندوؤں کے لیے مذہبی طور پر مقدس تھی ۔ اس صورتحال میں ہندو اور مسلمان سپاہیوں میں کار توسوں کے بارے میں شدید ردّعل پیدا ہوگیا ۔ ڈم ڈم چھاؤنی کے سپاہیوں میں کار توسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور وٹکا فساد برپاکر دیا ۔ کس میں ایک انگریز افسر کو زخمی بھی کر دیا گیا ۔ انگریزوں نے فوری طور پر کارروائی کی ۔ رجمنٹ کو توڑ دیا گیا اور باغی سپاہیوں کے سربراہ کو قتل کر دیا گیا ۔

سب سے زیادہ شدید صورتحال میرٹھ کی چھاؤنی میں پیش آئی ۔ یہاں ، جن سپاہیوں نے کار توسوں کو استعمال کرنے سے انکار کیا ، انھیں قید کر دیاگیا ۔ قیدی سپاہیوں کے ساتھیوں نے انگریز افسروں کو قتل کر کے ، قیدیوں کو رہا کروایا اور دہلی کی طرف برھنے لگے ۔ دہلی کے مقامی سپاہیوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان سب سے مل کر ضعیف العمر مغل بادشاہ ، بہادر شاہ ظفر کو اپنی بادشاہت کے اعلان پر مجبور کر دیا ۔ کر ضعیف العمر مغل بادشاہ ، بہادر شاہ ظفر کو اپنی بادشاہت کے اعلان پر مجبور کر دیا ۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اودھ ، روہیل کھنڈ اور مرکزی ہندوستان کے علاقوں میں بھی بغاو توں کا سلسلہ شروع ہوگیا ۔ تاہم اترپردیش کے اکثر مقامات اور دہلی میں آزادی بغاو توں کا سلسلہ شروع ہوگیا ۔ تاہم اترپردیش کے اکثر مقامات اور دہلی میں آزادی

کی کبر کا خاص زور تھا۔

تحریک آزادی کے رہنماؤں کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان کی اہم چھاؤنیوں میں یکبارگی فوجی بغاوتیں کر کے دہلی کو اپنا مرکز بنا لیا جائے ۔ مگر واقعتاً ایسا نہ ہوا ۔ بغاوتیں وقفے وقفے سے ہوتی رہیں اور ایک منظم طاقت مجتمع نہ ہو سکی ۔ اس دوران انگریزوں کو جوابی کارروائی کا موقع مل گیا ۔ انھوں نے بڑی ہوشیاری سے مسلمان بغاوت کے علاقوں کو ہندوؤں سے علیدہ کر دیا اور ان دونوں کو اکٹھا نہ ہوئے دیا ۔ بغاوت کے علاقوں کو ہندوؤں سے علیدہ کر دیا اور ان دونوں کو اکٹھا نہ ہوئے دیا ۔ پنجاب میں سکھ خاموش رہے بلکہ کچھ سکھ ریاستوں نے انگریزوں کی مدو بھی کی ۔ چند ماہ کی مزاحمت کے بعد دہلی میں تحریک کا زور ٹوٹ گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا ۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے علاقوں میں بھی معالمہ ٹھنڈا پڑگیا ۔

# موجودہ پاکستان کے صوبوں میں جنگ آزادی

1857ء کی جنگِ آزادی یو۔ پی کے علاقوں میں شروع ہوئی اور اس میں زیادہ تر فوج فوجیوں کا کروار مؤثر رہا ۔ موجودہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں موجود انگریز فوج کے مقامی سپاہیوں نے جزوی طور پر علم بغاوت بلند کیا ۔ اس کا مختصر حال ذیل میں دیا جاتا ہے ۔

#### سنده و بلوچستان

یو۔ پی کی چھاؤٹیوں میں دیسی سپاہیوں کی بغاوت کی خبر کے ساتھ ہی بلوچستان میں قالت اور سندھ میں جیکب آباد اور شکار پور کے علاقوں میں بغاوت شروع ہوگئی ۔ شکار پور میں موجود انگریزی فوج کے بنکالی سپاہیوں نے روپوش ہو کر مختلف علاقوں میں سپاہیوں کو بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا ۔ انگریز حکام نے ان سپاہیوں کو پکڑ کر سرنائے موت دینے کا حکم دیا اور ان کی مدد کرنے والے لوگوں کی جائیدادوں کو بحق سرکار ضبط کرنے یا سزائے موت کا حکم دیا ۔ باغی سپاہیوں کی سرکوبی کے سلسلے میں انگریزوں فرط کرنے یا سزائے موت کا حکم دیا ۔ باغی سپاہیوں کی سرکوبی کے سلسلے میں انگریزوں کو مقامی طور پر بااثر لوگوں کی مدد بھی حاصل تھی اس لیے ان سپاہیوں کو بہت جلد قابو میں کر لیاگیا ۔ کچھ بااثر لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کی جائیدادوں کو ضبط کر کے میں سزائیں دی گئیں ۔

8-ستمبر کو حیدرآباد میں باغی سپاہیوں نے سرکاری خزانے ، تو پوں اور قلعوں پر قبضہ جانے اور انگریز افسروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ۔ یہ منصوبہ وقت سے پہلے ہی فاش ہوگیا اور باغیوں کو گرفتار کر کے پھانسیاں دے دی گئیں ۔ کراچی میں بھی ایک فوجی نے اس قسم کی کارروائی کا منصوبہ بنایا مگر اسے بھی پکڑ کر اسے اس کے ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی

1857ء میں افغانستان کے بادشاہ سے انگریزوں نے دوستی کا معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد انھیں افغانستان کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس صوبے میں جنگ آزادی کے اثر سے پہلے ہی انگریزوں نے حساس علاقوں میں حفاظتی اقدامات کر لیے مگر اِس کے باوجود یہاں نہایت خفیہ طور پر بغاوت کا جذبہ موجود تھا۔ اس کی شہادت فقیر کے بھیس میں ایک انقلابی سے طنے والے ایک خط سے ہوئی ۔ اِس خط میں مقامی فوجیوں کو انگریزوں کے خلاف اُٹھ کھڑا ہونے کا پیغام دیا گیا تھا۔ اس انقلابی کو سرسری سماعت کے بعد پھانسی دے دی گئی ۔

21 – مئی کو نوشہرہ چھاؤٹی میں بغاوت ہوئی۔ بغاوت کو دبانے کے لیے فوری کارروائی کی گئی اور اس سلسلے میں گئی قبائل نے انگریزوں کی مدد بھی کی ۔ سپاہیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ایک صوبیدار میچ کو بغاوت کے الزام میں پوری چھاؤٹی کے سامنے سزائے موت دے دی گئی ۔ اِس کے باوجود حریت پسند سپاہیوں نے چھاؤٹی سے شکل کر سوات کی پہاڑیوں کا رخ کیا ۔ انگریز فوج نے بڑی سرعت سے ان کا چچھا کیا ۔ سخت جنگ ہوئی ، 150 حریت پسند مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے ۔ گرفتار شدہ سپاہیوں میں سے 40 کو توپوں سے اڑا دیا گیا ۔ اِن کے علاوہ اور بھی علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں مگر اجتماعی قوت کے نہ ہونے اور غیرموزوں حالات کے باعث یہ کامیاب نہ ہو سکیں ۔ اِن بغاوتوں میں ملوث حریت پسندوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سوں کو مقامی آبادی نے پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا ۔

صوبه پنجاب

پنجاب میں جنگ آزادی کی خبروں کے پہنچنے کے ساتھ ہی انگریز حکام نے دیسی فوجی دستوں سے ہتھیار واپس لے لیے ۔ اس ضمن میں لاہور میال میر چھاؤنی قابلِ ذکر ہے ۔ اس ضمن میں لاہور میال میر چھاؤنی قابلِ ذکر ہے ۔ یہاں فوجی دستوں کے اردگرد تو پیں کھڑی کر کے ان سے ہتھیا رکھوا لیے گئے ۔ ان حفاظتی اقدامات کے باوجود سیالکوٹ ، جہلم ، راولپنڈی اور ملتان کی چھاؤنیوں میں جزوی طور پر بغاوتیں ہوئیں جن کو دبا دیاگیا ۔

2.5

1857ء کی جنگ آزادی ، مقامی نظام حکومت کے زوال کا نقطۂ آخر تھا۔ اِس کے بعد برطانیہ نے ہندوستان پر اپنی نوآبادیاتی حکومت قائم کر کے ، یہاں کے وسائل کو اپنی معاشی ترقی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔

ہیں ، ان کی بنیاد پر یہ بات بڑے و توق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ دور ایک زوال پذیر معاشرے اور ایک ترق پزیر قوت کے درمیان گراؤ کا عہد تھا ۔ انگلستان اسی دور میں معاشرے اور ایک ترقی پذیر قوت کے درمیان گراؤ کا عہد تھا ۔ انگلستان اسی دور میں یورپ میں صنعتی ترقی کا نقیب بنا اور یہ صنعتی ترقی ، اقوام عالم میں اے تہذیبی برتری دلانے میں ایک بنیادی مجرک کا کام انجام دے رہی تھی ۔ انگلستان کا حکومتی طبقہ اپنی صنعتی ترقی کو مثبت اقدار کے فروغ کے برعکس اپنی ذاتی غرض مندیوں اور مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا ۔ اِس تناظر میں انھوں نے اپنے ملک میں صنعتی ترقی کے لیے ضروری خام مال کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیں ۔ اس طرح خام مال کی ترسیل اور خام مال کے دخائر پر اپنا تقرف یقینی بنانے کے لیے فو آبادیاتی نظام کو ایک سیاسی فکر کی حیثیت فو آبادیاتی نظام کو ایک سیاسی فکر کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے تحت زندگی کے تمام شعبوں کی شظیم نو کی جاتی تھی ۔ اِس شظیم خو کا واحد مقصد وسائل پیداوار پر مکمل تقرف اور نو آبادیاتی ملک کے باشندوں کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرنا ہوتا تھا کہ وہ نو آبادیاتی طاقت کے خلاف مزاحمت نہ کر سکیں ۔

ہندوستان میں انگریزی نوآبادیات کا نظام تدریجاً بڑے مؤثر طریقے سے نافذ کیا

گیا ۔ یہاں پر انگریزوں کی چالیں نہایت مؤثر رہیں اور مقای قوت اِس کے خلاف مجتمع نہ ہو سکی ۔ مقای قوت اپنے مجموعی زوال کے باعث نہ صرف مختلف اکائیوں میں بٹ چکی تھی بلکہ اس میں زوال کا عمل بڑی تیزی سے رُوپذیر ہو رہا تھا ۔ ہندوستان کے نظام حکومت اور اِس کے حلیف حکومتی گروہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نیا طبقہ جنم لے رہا تھا ۔ اس طبقے کی طاقت کا محور کمپنی کے پاس تھا اور اس کے باقی دو عناصر ؛ انگریزوں کے بہی خواہ جاگیردار اور ہندو ساہوکار تھے ۔ طاقت کا یہ محور سابقہ فظام کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی نظام کے استحکام میں مصروف کار ہوگیا ۔

انگریزوں نے اپنی جدید ترقی کے وسائل کو نوآبادیاتی نظام کے فروغ کے لیے ایک آلۂ استبداد کے طور پر استعمال کیا ۔ اس کو اپنی تہذیبی برتری کی علامت کے طور پر پیش کیاگیا ۔ اس سے مقامی وسائل اور اداروں پر ان کا تصرف ہم جہتی صورت اختیار کر گیا ۔ چونکہ مقامی ادارے اپنی ساخت اور فعالیت کے اعتبار سے غیر مؤثر ہو رہے تھے ، اِس لیے انگریزوں کی ترقی پذیر تہذیب نے ان پر اپنا قبضہ جمالیا اور مقامی لوگ ان کے پنجۂ استبداد میں پھنس گئے ۔

# یاد دہانی کے لیے اہم نکات

- 1707ء ے 1857ء تک کے درمیانی عرصے میں ہندوستان میں عدم استحام کا دور فالب رہا ۔
- مغل حکومت کی مرکزی قوت میں کردری کے باعث صوبوں میں خود مختاری کا رجمان شروع ہوگیا ۔
- مرکز سے علحدہ ہونے والی ریاستوں میں وسعت پسندی کے باعث ، ان کے درمیان شدید فکراؤ کی حالت پیدا ہو گئی ۔ اس سے ہندوستان کی سیاسی قوّت چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ تخریب میں ضائع ہونے گئی ۔
- ہندوستان کی اندرونی خلفشار سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اپنے نو آبادیاتی عزائم پر عل شروع کر دیا ۔

- ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہاں جہاں اپنا سیاسی قبضہ کر لیا تھا ، وہاں کے اقتصادی اور معاشرتی نظام کو بھی اپنے عزائم کے مطابق ڈھال لیا ، تاکہ وہ مکمل طور پر بندوستائی وسائل کو اپنے استعمال میں لاسکیں ۔ خاص معاشرتی رویوں کو فروغ دینے کا مقصد بندوستان میں اپنا وفادار طبقہ پیدا کرنا اور مقامی آبادی کی قوتِ مزاحمت کو ختم کرنا تھا۔
- اپنی وسعت پسندی کے ابتدائی ایام میں کمپنی نے الحاق کی پالیسی پر عل کیا ، تاکہ وہ اپنی قوت صرف ان گوشوں پر مرکوز رکھ سکیں ، جہاں ان کے اہم مفادات وابستہ تنے ۔
- 1707ء سے 1857ء تک کے عرصے میں ہندوستانی اقتصادیات میں نہ صرف نے طبقے پیدا ہوئے بلکہ اس کا مجموعی سرمایہ اور اختیار کمپنی کو منتقل ہوگیا۔ کمپنی نے ہندوستانی دولت کو انگلستان کی صنعتی ترقی میں استعمال کیا۔
- کینی کی اقتصادی پالیسیول کے ابتدائی دور میں ساہو کاروں کا ایک گروہ پیدا ہوا ، جن میں جگت سیٹھ بہت مشہور ہوئے ۔ یہ بنگال کی ریاستی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے تھے ۔ بعد ازاں انگریزوں نے ان کے اثر کو بھی ختم کر دیا ۔
  - کبنی کی اجارہ دارانہ پالیسیوں سے مقای صنعتیں ختم ہو گئیں ، اور صنعتی کاریگروں اور تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد معاشی طور پر سخت بدحالی کا شکار ہو گئی ۔ ان میں اکثریت نے یہ کام ہی ترک کر دیا ۔
- کپنی نے اپنی اجارہ داری اور انگریزی مصنوعات کے فروغ کے لیے ترجیجی پالیسی پر علل کیا ۔ اس سے ہندوستان میں بے روزگاری بڑھی اور اقتصادی بے چینی میں اضافہ ہوا ۔
- انگریزوں نے اپنے سامراجی عزائم کے حصول کے لیے معاشرتی سطح پر نسلی امتیاز اور دوسرے حربوں کو فروغ دیا۔ ان کا مقصد مقامی آبادی کو نفسیاتی سطح پر مفلوج کرنا اور اپنی برتری قائم کرنا تھا۔
- کوئی تہذیب یا ثقافت اپنے ورثے کے اعتبار سے دوسری تہذیب سے نہ ہی اعلیٰ

ہوتی ہے اور نہ ادنیٰ ۔ اس کا تعلق اس علاقے اور وہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے علحٰدہ نہیں کیا جا سکتا ۔ مادی ترقی کی بنیاد پر لامحالہ تقابل کیا جا سکتا ہے مگر اس میں مثبت انداز رکھنا ضروری ہے ۔ ایک ملک کی مادی ترقی کو ذریعۂ استبداد نہیں بنایا جا سکتا ۔

● 1857ء کی جنگ آزادی ، مقامی باشندوں کا انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا آخری حصہ تھا۔ اِس سے پہلے بھی کئی بغاوتیں ہوئیں اور وہ کم و بیش ناکام رہیں۔

## غوروفکر کے چند نکات

(الف) - ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے نو آبادیاتی عزائم کو پورا کرنے کے لیے 1707ء سے 1857ء تک جو کارروائیاں کیں ان کا واقعاتی جائزہ لیں؟

2- "ہندوستان ایک زوال پذیر معاشرہ تھا اور یہ انگریزوں کے ترقی پذیر معاشرے کے مقابل اپنی حیثیت مؤثر طور پر استوار نہ کر سکا ۔" تجزیہ کریں اور اپنے دلائل کے حق میں ضروری حقائق بھی ورج کریں ۔

3- سلامت علی 1748ء میں بٹکال میں پیدا ہوا۔ اس کے داداکو علی وردی خال نے ملائمت سے سبکدوش کر دیا اور اس صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا ۔ سلامت علی کے والد نے اپنی جائیداد بیج بیچ کر زندگی کے دن گزارے مگر ان کی زندگی میں ہی ان کا گھرانہ قلاش ہو گیا ۔ دکھ سے انصوں نے دنیا ترک کر کے لیک خانقاہ میں بسیرا کر لیا اور یہیں 1768ء میں ان کا انتقال ہو گیا ۔ اب بٹکال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقتصادی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے ۔ سلامت علی اپنی زندگی کے بارے میں رکھتے سخت پریشان ہے ۔ اُس وقت کے ساسی اور اقتصادی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے سامنے کون سے امکانات ہو سکتے ہیں ؟ آپ سب دوست باہم مل کر سے ان حالات اور امکانات کے مطابق حل تلاش کریں ۔

(ب) مختصر جواب دیں -

(i) اورنگزیب کے انتقال کے بعد حکومت کی قوت کس طرح چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں

تقسيم ہوئی ؟

(ii) ایسٹ انڈیا کمپنی ، ہندوستان میں کیونکر نو آبادیاتی نظام نافذ کرنا چاہتی تھی ؟ (iii) ایسٹ انڈیا کمپنی نے کن حربوں کو استعمال کر کے مقامی سرمائے اور وسائلِ پیداوار پر اینا قبضہ کیا ؟

O WATER OF THE SERVED OF THE O

(iv) جگت سیٹھ کون تھے ؟

(٧) ہنڈی سے کیا مراد ہے ؟

(vi) کن حربوں کو استعمال کر کے ، کمپنی نے مقامی صنعتی کاریگروں کو معاشی طور پر برباد کیا ؟

(vii) دوای بندوبست کے تحت غریب کسانوں پر معاشی بوجھ کیونکر بڑھ گیا ؟

(viii) امدادی نظام کیا تھا ؟ اس سے کمپنی کو کیا فائدہ حاصل ہوا ؟

(ix) کمپنی نے معاشرتی سطح پر سامراجیت کو پھیلانے کے لیے کون سے طریقے اور پالیسیاں اپنائیں ؟

(x) سلی برتری کی پالیسی سے 'ولایتی مال 'کی کھیت کیونکر بڑھ گئی؟

(xi) کمپنی کے وور میں تعلیمی پالیسی کے اہم خدوخال کا تذکرہ کریں ؟

(xii) مسلح بغاوت کیوں ہوتی ہے ؟

(xiii) 1857ء سے پہلے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بغاو توں کی تفصیل بیان کریں ۔

(xiv) 1857 ء کی جنگ آزادی کے واقعات اور ناکای کی وجہ بیان کریں ۔

ج۔ نیچ دیے گئے بیانات میں سے جو درست ہے ، ان کے سامنے مرکا نشان کائیں۔ لکائیں۔

1- کسی معاشرے یا قوم کا زوال محض اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ زوال ایک مسلسل علی ہوتا ہے۔

2- اٹھارھویں صدی عیسوی میں مرکزی طاقت کے کمزور ہو جانے کے باوجود مختلف ریاستیں مل کر ایک عظیم الشان اتحاد بنا لیتی تھیں۔

- 3- انگریز ، بندوستان میں اعلیٰ تہذیب کے فروغ کو اپنا پہلا اور آخری مقصد سمجھتے ۔ تھے۔
- 4- کمپنی کی وسعت پسندی کے ساتھ ساتھ سابقہ حکومت کے اہم گروہ اور خود بادشاہ بھی سخت اقتصادی مشکلات کا شکار ہونے لگے۔
- 5- کمپنی کے ایجنٹ مقامی کاریگروں سے مصنوعات خرید کر ان کو معاشی خوشحالی دینا جاہتے تھے۔
  - 6- نسلی امتیاز کی پالیسی سے ، انگریزوں سے منسوب مصنوعات کی کھیت میں اضافہ ہوا۔
- 7- انگریزی تہذیب مادی ترقی کے اعتبار سے مقای تہذیب کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مضبوط تھی۔
- 8- انگریزی ادب کی اوسط درج کی ایک کتاب ، ہندوستانی ادب کے تام تر ذخیرے کے مقام کی حاصل ہے۔ مقابلے میں اعلیٰ مقام کی حاصل ہے۔
- 9- کمپنی کے دورِ وسعت میں مقامی آبادی خاموش تاشائی بنی رہی اور ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نه کی گئی۔
  - 10-1857ء کی جنگ آزادی عدم منتظیم کے باعث ناکام ہو گئی۔
- (د) نیچ ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تام

وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر می کا نشان لگائیں۔

- 1- ایسٹ انڈیا کمپنی کی کامیاب وسعت پسندی میں سب سے اہم وجہ:
  - (الف) مقای طور پر مرکزی قوت کا غیر مؤثر ہونا تھا۔
  - (ب) صوبوں کا آپس میں لا کر اپنی قوت ضائع کرنا تھا۔
  - (ج) انگریزوں کا موقع کی مناسبت سے مؤثر پالیسیاں بنانا تھا۔
- 2- انگریزوں کا ہندوستان میں اپنا قبضہ جانے کا سب سے اہم مقصد:
  - (الف) اپنی نسلی برتری کو فروغ دینا تھا۔
  - (ب) مقامی وسائل کو مکمل طور پر اپنے تصرف میں لانا تھا۔

(ج) اٹکلستان میں صنعتی ترقی کے لیے خام مال کی ترسیل کرنا تھا۔

3- کمپنی کی حکومت کے دور میں:
(الف) ہندوستان کا سیاسی نظام ختم ہوگیا۔
(ب) ہندوستانی معیشت پر مقامی لوگوں کا اختیار ختم کر دیاگیا۔
(ج) ہندوستان کا زوال پذیر معاشرہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔
(ج) ہندوستان کا زوال پذیر معاشرہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔

#### كتابيات

طلبہ و طالبات سے التماس ہے کہ وہ 1707ء سے 1857ء کے وَور کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کریں۔
1-اسبابِ بغاوتِ ہند ۔ مصنفہ سر سید احمد خان
(اردو اکیڈیمی ، سندھ ، کراچی)
2- بڑعظیم پاک و ہند کی ملتِ اسلامیہ ۔ اشتیاق حسین قریشی
3- برعظیم کی حکومت ۔ باری علیگ

The Rise and Fall of the East India Company -4

By Pamkrishna Mukherjee (Book Traders, 1976 Lahore.)

A History of the Freedom Movement -5

Vol II, Part I

Pakistan Historical Society, 1960

# 3 برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان کے حالات

ایسٹ انڈیا کمپنی 1600ء میں ملکہ برطانیہ کی اجازت سے بنائی گئی تھی۔ اس کمپنی کا کام مشرقی مالک ہے تجارت کرنا تھا۔ کمپنی کا انتظام اور دوسرے امور کی نگرانی ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا تھا۔ اس بورڈ میں کمپنی کے حضے دار ، تاجر اور حکومت برطانیہ ك نائندے شامل ہوتے تھے۔

کمپنی نے تقریباً ایک سو سال تک اپنی کارروائیاں صرف تجارتی اُمور تک محدود ر کھیں تاہم 1707ء کے بعد ، جب ہندوستانی سیاست میں انتشار برطفے لگا تو کمپنی نے بھی اپنے عزائم کو جارحانہ انداز پر استوار کرنا شروع کر دیا۔ ان عزائم میں ، کمپنی کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے ہندوستان کے داخلی تضادات اور کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انیسویں صدی کے وسط تک کمپنی نے قریباً پورے ہندوستان پر اپنا اثر و نفوذ قائم كرليا تها\_

چونکہ کمپنی کے مفادات میں سب سے اہم ، مقامی وسائل پر اپنا تصرف قائم کرنا تھا، اس کیے مقای آبادی نے اِس کے خلاف شدید روعل ظاہر کیا۔ عام لوگ ، کمپنی کے بتحكندوں كو شديد نفرت سے ديكھتے تھے اور اپنی حيثيت كے مطابق ان كے خلاف على جدوجهد بھی کرتے تھے۔ کئی مقامات پر ایک طویل عرصے تک بغاوتیں بھی ہوئیں اور ان میں کئی کو جزوی کامیابیاں بھی میسر آئیں۔ انھی بغاوتوں کا نقطۂ عروج 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس بغاوت کو سختی مسے کچل دیا گیا ، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان پر کمپنی کی بجائے ملکۂ برطانیہ اور برطانوی پارلیمنٹ کی حکومت قائم ہو گئی۔

1857ء کے بعد ہندوستانی سیاست اور معیشت کی صورتحال حسب ذیل رہی:۔

#### 1- انڈین ایکٹ 1858ء

اس ایکٹ کے تحت ہندوستان پر حکومت کرنے کا اختیار ، کمپنی کی بجائے براو راست برطانوی حکومت کے پاس چلاگیا ۔ ہندوستان کے امور طے کرنے کے لیے ایک وزیر ہند کا تقرر کر دیاگیا۔ یہ وزیر ، برطانوی کابینہ کا ایک رکن شار کیا جاتا تھا۔ وزیر ہند کی مدد کے لیے ایک کونسل قائم کر دی گئی ، جس کے اراکین کی تعداد پندرہ ہوتی تھی۔ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جنھوں نے کم از کم دس برس ہندوستان میں سرکاری خدمات انجام دی ہوں یا جو ہندوستان میں رہے ہوں۔ ہندوستان میں وائسرائے یا گورنر جنرل ، پریذیڈینسیوں (1) کے گورنر اور سپریم کونسل کے عام ممبران کی تقرری ملکہ برطانیہ کریں گی۔

برطانوی حکومت کے ہندوستان پر براہِ راست تسلّط سے یہاں کے انداز حکومت میں بنیادی تبدیلیاں رونا ہوئیں۔ کمپنی نے اپنی حکومت کی بنیاد سیاسی اور فوجی قوت کے استعمال پر رکھی تھی اور ان کا مجموعی انداز مقامی اداروں اور آبادی کو بدحال کرنے پر مبنی تھا۔ برطانوی حکومت کے زیر اثر اندازِ حکومت کا نمایاں پہلو آئینی اور پارلیمانی ہوگیا تاہم حکومت نے مقاصد بدستور سامراجیت پر مبنی رہے۔(2) اِس نظام میں نہایت محدود سطح پرمقامی نمائندوں کو شامل کیا گیا اور خود اختیاری کا عمل نہایت سئست محدود سطح پرمقامی نمائندوں کو شامل کیا گیا اور خود اختیاری کا عمل نہایت سئست رہا۔

<sup>(1)</sup> پریزیڈنسی ، کسی علاقے کی سیاسی/انتظامی تقسیم کو کہتے ہیں۔ انگریزوں نے خاص انتظامی ضرور توں کے تحت کچھ علاقوں کو پریزیڈنسی قرار دے دیا اور یہاں پر گورنر کو انتظامی سربراہ مقرر کیا جاتا تھا۔

<sup>(2)</sup> ہندوستان میں برطانوی طرز حکومت کے قیام سے پہلے یہاں پر بادشاہی نظام حکومت رائج تھا۔ اس نظام میں تام تر انتظامی ، قانونی اور عدالتی طاقت کا سرچشمہ بادشاہ کی ذات ہوتی

انگریزوں نے آگر ، ہندوستان پر گئی سو سالوں سے قائم مسلمان بادشاہوں کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ 1857ء کی جنگ آزادی مسلمانوں کے حکومتی گروہ کی طرف سے آخری مزاحمت تھی، جو ناکام رہی۔ اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا اور ان کی معاشی زندگی کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ 1858ء میں بندوستان پر براہ راست برطانوی حکومت کے تسلط کے بعد یہاں کی تمام قومیتوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے مفادات پر شدید ضرب لگائی گئی۔ مسلمانوں کے بارے میں ابتدا سے ہی، انگریزوں کے خیالات معاندانہ تھے۔ 1843ء میں گورنر جنرل نے لکھا تھیں۔ انگریزوں کے خیالات معاندانہ تھے۔ 1843ء میں گورنر جنرل نے لکھا تھیا۔

"میں اس حقیقت سے اپنی آنگھیں بند نہیں کر سکتا کہ یہ (مسلمان) قوم بنیادی طور پر ہماری دشمن ہے اور ہمارے لیے صحیح پالیسی یہ ہے کہ ہندوؤں سے بنائی جائے۔"

چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، صاف ظاہر ہے کہ مسلمان انگریزوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس ہندو ، پہلے بھی مسلمانوں کے محکوم تھے مگر انگریزوں کے زیراثر انھیں ترجیحی سیاسی حیثیت ملنے سے ، انھیں زندگی میں

تحی۔ باوشاہ ، اپنے حلیف جاگیر داروں اور امرا کی مدد سے حکومتی معاملات چلاتا تھا۔ اس نظام میں عام لوگوں کی رائے کو چنداں و قعت نہ دی جاتی تحی۔ برطانوی طرز حکومت پارلیمانی نظام سیاست پر استوار تھا۔ اگرچہ یہاں بھی مرکزیت بادشاہ کو حاصل تحی مگر اس کی حیثیت محض روایتی اور رسمی تھی ۔ حکومتی معاملات کلی طور پر عوام کے نمائند سے ہی چلاتے تھے۔ برطانوی طرز حکومت کو جب بہندوستان میں نافذ کیا گیا تو اس کی کارکردگی کو برطانیہ کے مقابلے میں محدود رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ بہندوستان عوام میں اس نظام سے متعلق آمادگی کی کی اور دوسرے عدم تحربہ کو قرار دیا جاتا ہے تو دوسری طرف انگریز اس نظام کو اس حد تک نافذ کرنا چاہتے تھے کہ جس سے ان کے سامراجی عزائم متاثر نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بہندوستان میں برطانوی پارلیمانی نظام خاص قیود میں آگے بڑھا اور بہندوستان عوام کی اس میں شمولیت نہ ہونے کے برابر پارلیمانی نظام خاص قیود میں آگے بڑھا اور بہندوستان میں بااثر لوگوں کا ایک طبقہ پیدا کیا اور انحیں مراعات دے کر اپنا وفادار رکھا۔ انحی کی مدد سے انحوں نے اپنے حکومتی معاملات کی نگرانی کی۔

بہتر مواقع کی توقع پیدا ہو گئی۔ مسلمان ، انگریزوں سے نفرت کے باعث انگریزی حکومت کی پالیسیوں سے بھی دُور رہتے تھے اور اس میں شمولیت کے لیے ضروری تقاضی بھی پورا کرنے سے اجتراز کرتے تھے۔ اِن تقاضوں میں سب سے اہم انگریزی عہد میں تعلیم جدید کو اپنانا سرفہرست تھا۔ چونگہ انگریز ، ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر شریکِ حکومت تصور کرتے تھے، اس لیے کمپنی کی حکومت کے دُور میں بھی ہندوؤں میں سے ایک طبقے نے انگریزی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی اور بھی ہندوؤں میں سے ایک طبقے نے انگریزی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی اور اشحار ہویں صدی عیسوی تک ان کی ایک کثیر تعداد باقاعدہ طور پر حکومت برطانیہ میں شرکت اختیار کر چکی تھی۔

ہندوؤں نے انگریزی حکومت کے قیام کے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی علادہ شناخت کو منوانے کے لیے ہندو قوم پرستی کی تحریک شروع کر دی تھی۔ اس تحریک میں ہندوؤں کے قدیم ورثے اور علامات کو نئے ڈھنگ سے پیش کیا گیا۔ بعض امور میں مسلمانوں کے مخالف نظریات کو بھی فروغ دیا گیا، اور اس سلسلے میں ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کے چند اقدامات پر سخت نکتھ چینی کی گئی۔ وہ ان بادشاہوں کی ہندوؤں سے متعلق پالیسیوں کو استحصالی قرار دیتے تھے۔ دوسری جانب انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کو ، بعض بنگالی ہندو مفکرین نے حق بحانب قرار دیا اور ان کی اعانت کو ضروری قرار دیا۔

اس صورتحال میں مسلمانوں کو ایک طرف انگریزوں کی عدم توجبی اور دوسری طرف بندوؤں کی غیر مفاہانہ پالیسیوں کا سامنا تھا۔ اِس صورتحال کی اشتیاق حسین قریشی نے اس طرح وضاحت کی ہے:

"ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زیادہ یکانگت یا جذبے کا اتحاد بھی نہ ہوا تھا ۔ کوئی حکمران قوم اپنی محکوم نسل کی محبت اس حد تک حاصل کرنے کی امید نہیں کر سکتے۔ مسلمان جو کچھ بہتر سے بہتر حاصل کر سکتے تھے وہ انھوں نے حاصل کیا۔ جب تک ان کی حکومت جاری رہی، وہ آبادی کے بڑے بڑے بڑے طبقوں میں اپنی حکومت کو پسند کرانے میں کامیاب

رہے اور جب ان کی حکومت خاتے پر آئی تو اس وقت بھی ان کے خلاف غضے کے جذبات مشتعل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کا خود بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ گھل مل کر ایک ہو جائیں۔ ان کے اس تردّد نے کہ وہ اپنی ہستی کو برقرار رکھیں اور ہندوؤں کی اس خواہش نے کہ وہ الگ تھلگ رہیں یکسال طور پر دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے اندر تحلیل ہو جانے اور ایک قوم بن جانے سے روکا"

(برعظيم پاک و بند کی ملت اسلامية ص 306, 305 )

اسی تناظر میں مسلمان مفکرین نے بھی بدلتے حالات میں مسلمان قوم میں خاص افكار اور تحريكات كو فروغ ديا۔ ان مفكرين ميں شاہ ولى الله ، حاجى شريعت الله ﴿ ، سيد احد شہید اور دیگر مشاہیر کرام شامل ہیں۔ انگریزی حکومت کے دوران مسلم قوم پرستی اور ہندو قوم پرستی کی تحریکات نے شدت اختیار کی، اور یہی تناظر بعدازاں دونوں اقوام اور ان دونوں کے انگریزی حکومت کی طرف رجحانات اور رؤیوں کے لیے اساس بنتا ہے۔ 1858ء کے بعد ہندوستان میں نیا اقتصادی ڈھانچہ استوار کیا گیا۔ اِس میں بنیادی مقاصد بندوستانی وسائل کو برطانوی صنعتوں کی ضروریات کے مطابق بردھانا، ان کی ترسیل اور نقل و حمل کو مؤثر بنانا اور بندوستان کو خام مال کی ایک منڈی کے طور پر ترویج دینا تھا۔ اِن مقاصد کے حصول کے لیے پیداواری علاقوں میں نہروں کی کحدائی ، ریل کی پٹرٹیاں بچھانا اور نئی منڈیاں قائم کرنا تھا۔ انگریز ببندوستانی خام مال کو برطانیہ کی فیکٹریوں میں بھجواتے اور پھر اس تیارشدہ مال کو فروخت کر کے زرمبادلہ کماتے تھے۔ بندوستان کو بھی برطانوی مال کی کھیت کے لیے بہت بڑی منڈی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ انگریز بندوستان کو ایک صنعتی معیشت (1) کے طور پر ترقی نہ دینا چاہتے تھے۔ وہ بندوستان کے زرعی اور معدنی وسائل کو اپنے استعمال میں

<sup>(1)</sup> دنیا میں صنعتی انقلاب کے آنے ہے ، ابتدائی طور پر زرعی پیداوار ہے منسلک صنعتوں کو فروغ حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر دھاگے اور کپڑے کو مشینوں کے ذریعے ، بہت کم محنت ہے واقع حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر دھاگے اور کپڑے کو مشینوں کا محور دوسرے میدانوں میں بڑھا ہے زیادہ مقدار میں تیار کر لیا جاتا تھا۔ یہیں ہے صنعتوں کا محور دوسرے میدانوں میں بڑھا

لانا چاہتے تھے۔ اس لیے صنعتی ترقی پر زور دینے کی بجائے، خام مال کو برطانیہ بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں کی فیکٹریوں اور صنعتوں میں اضافہ ہو۔

بیسویں صدی کے اوائل تک بندوستان کی معیشت میں عدم توازن رہا۔ حکومتِ برطانیہ نے صرف ان علاقوں کو محدود ترقی دی جہاں سے خام مال مہیا ہو سکتا تھا۔ باقی علاقوں میں عام کسانوں کی حالت حد درجہ خراب رہی۔ بندوستانی آبادی کی زیست کا انحصار زرعی پیداوار پر ہی تھا اور اس میں آبادی کے اضافے کے تناسب سے ضروری ترقی نہ ہونے کے باعث شدید بحران پیدا ہوئے۔ اس کی نشاندہی ان فحطوں کے بکثرت و قوع پذیر ہونے سے کی جاسکتی ہے۔ 1860ء سے 1879ء کے درمیانی عرصے میں آٹھ قط پڑے۔ ان میں 78-1876ء کے قط میں تقریباً 50 لکھ سے زیادہ افراد لقمۂ اجل بنے۔ اس کے بعد 1896ء تا 1908ء کے درمیانی عرصے میں تین بڑے قبط پڑے۔ ان محطوں کی بنیادی وجہ صرف اجناس کی کمی نہ تھی بلکہ اجناس کی مناسب تقسیم نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہوئی۔ حکومت برطانیہ نے 1883ء میں ایک ایکٹ کے تحت صوبوں میں اجناس کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی، مگر اِس پر مؤثر طور پر عمل نہ كياكيا۔ تاہم قطوں كى شدت پر قابو يا لياكيا مگر حكومتى ياليسيوں كے عدم توازن كے باعث ایک انگریز مؤرخ کے بقول اجناس کے خوفناک قبط آنے کی بجائے کسی حد تک قابل برداشت نوكريوں كے قط كا سلسله شروع ہوگيا۔

اور معدنی وسائل پر منحصر صنعتوں کو فروغ ملا۔

انیسویں صدی کے وسط تک یورپ میں صنعتی انقلاب اپنے عروج پر تھا۔ اس انقلاب سے نئی مشینوں کی مدد سے بہت سی پیداوار بہت کم وقت میں مکن ہوگئی۔ ایسی صورت میں خام مال کی بھی عام حالات سے زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی تھی۔ برطانیہ میں مقامی طور پر خام مال نہ ملنے کے باعث اس کے حریف فرانس کی معاشی ترقی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے باعث اس کے حریف فرانس کی معاشی ترقی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے افریقہ اور ایشیا میں نوآبادیات قائم کر کے وہاں کے وسائل کو اپنے تصرف میں لانا شروع کر دیا۔

برطانوی معیشت میں اس ننے رخمان میں زیادہ زور ایسی اشیا کی تیاری پر دیا جاتا تھا جن ے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے۔ ایسی معیشت کو سنعتی معیشت کہتے ہیں۔

1858ء سے بیسویں صدی عیسوی کی ابتدا تک زراعت پیشہ لوگوں کی معاشی حالت كا اندازه اس بات سے لگایا جا سكتا ہے كہ اس عرصے میں بہت سى زرعى زمينيں قرضوں کی عدم ادائیگی کے باعث ساہو کاروں کے باتھ میں چلی گئیں۔ اکثر، کسان اور زمیندار پیداوار میں کمی اور مارکیٹ میں کم قیمت ملنے کے باعث اپنے ضروری اخراجات بھی پورے نہ کر یاتے۔ اس صورتحال میں وہ ساہو کاروں سے اپنی زمینیں رہن رکھ کر قرضے لیتے۔ انھیں قرضوں پر ساہو کار کو سود در سود ادا کرنا پڑتا تھا، جو ان کی استطاعت ے کہیں باہر ہوتا تھا۔ آخر معمولی سی قانونی جارہ جوئی کے بعد ساہو کار کے حق میں زمینیں قرق ہو جاتی تھیں۔ ایک انگریز مؤرخ کے سروے کے مطابق انیسویں صدی کے آخری تین چار عشروں میں 742 خاندانوں میں سے 566 بری طرح أوحار کے چنگل سے پھنے ہوئے تھے۔ 1866ء تا 1874ء کے درمیانی عرصے میں 88,000 ایکڑ اور 95-1890ء کے درمیانی عرصے میں 3 لاکھ 38 ہزار ایکڑ اراضی مہاجنون اور ساہو کاروں کے باتھ قرضہ جات كى وصولى كے سلسلے ميں فروخت ہوئی۔ ان حالات ميں صديوں سے كاشت كارى كرنے والے خاندان ، اپنی خاندانی زمینیں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے اور انحیں مزدوری کر کے اپنا پیٹ یالنا پڑا ۔ اِس سے دیہات میں غیرحاضر زمینداری کا بھی رجمان زور پکڑنے لگا۔ غیر حاضر زمینداری سے مقامی معاشرت میں انتشار کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے اکٹھے رہنے والی دیہاتی آبادی میں باہر سے آنے والے مالکوں کو سخت نفرت سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی زمینوں کو غصب كرتے تھے۔ كم توجه دينے كى وجه سے پيداوار ميں بھى كمى ہو جاتى تھى۔ واضح رہے كه غیرحاضر زمینداروں کے معاشی وسائل محض زرعی پیداوار تک محدود نہ تھے۔

#### سرسيد احد خال

"ایک بار سرسیّد نے محض ایک اجنبی مسافر انگریز سے جو ایک ڈاک بنگلے میں ٹھہرا تھا، چندہ طلب کیا۔ اُس نے بہت روکھے بن سے یہ جواب دیا کہ آپ کو اِس کام کے لیے صرف اپنی قوم سے (چندہ) مانگنا چاہیے۔ سر سیّد نے کہا "بے شک ہم کو قوم کی پست ہمتی (کے باعث) غیروں

کے سامنے ہاتھ پسارنا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ انسٹی ٹیوٹ (علی گڑھ سکول) بغیر انگریزوں کی اعانت کے قائم ہوگیا، تو انگریزوں کے لیے کوئی ذلت کی بات اِس سے زیادہ نہ ہوگی کہ وہ باوجود یکہ ہندوستان کی حکومت سے بے انتہا فائدے اٹھانے ہیں مگر ہندوستانیوں کی بحلائی کے کاموں میں مطلق شریک نہیں ہوتے۔" وہ انگریز یہ سُن کر شرمندہ ہوا اور اسی وقت ایک نوٹ بیس روپے کا سر سیدکی نذر کیا۔"

(حياتِ جاويد ص 222)

انیسویں صدی کے آخری نصف حِصے میں سر سیّد احد خان جیسا ہدرد ، باعل اور صاحبِ بصیرت رہنما مسلمانان ہندوستان کو نصیب نہیں ہوا۔ انھوں نے انگریزی حکومت سے مسلمانوں کی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کا نہ صرف محتاط تجزیہ کیا، بلکہ اُس صورتحال میں موزوں ترین اقدام بھی کیے۔ انھوں نے مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی اور سیاسی میدان میں رہنمائی کی۔ انھی کوسشٹوں کی بنیاد پر ، بعد میں مسلمان قوم پرستی کی تحریک مضبوط اور مؤثر ہوئی۔

انگریزی استعماریت کے قیام اور بعدازاں استحکام کے دَور میں مسلمانوں میں بر صاحب علم اپنی قوم کی حالت پر نہ صرف پریشان تھا بلکہ وہ اپنے تئیں اِن حالت کا تجزیہ کر کے اپنا حل پیش کر رہا تھا۔ مجموعی طور پر اس دَور میں دو قسم کے نظریات زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ ایک کا خیال تھا کہ انگریزوں کی ظالمانہ پالیسیوں کے اشرات کو صبر سے جھیلا جائے اور ساتھ ہی ساتھ قوم کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک اسلامی معاشرہ تعمیر کیا جائے ، جس کا سیاسی نظام بھی اسلامی رُوح کے مطابق ہو۔ اِس گروہ کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے سامنے کے مطابق ہو۔ اِس گروہ کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے سامنے انگریزوں کا وجود ہے۔ ہندوستان ، جب انگریزوں کے وجود سے پاک ہو جائے گا تو خود بخود یہاں موزوں حالات پیدا ہو جائیں

دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی زندگیوں میں سلامتی

لانے کے لیے سب سے پہلے فوری اور بنیادی نوعیت کے مسائل کی طرف توجہ مبدول کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں وہ انگریزوں کی مسلمانوں سے مخاصمت کو کم کرنے پر زور دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کی مسلم وشمنی میں کمی سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملنا شروع ہو جائیں گی اور ان کی معاشی حالت بھی نسبتاً بہتر ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر مسلمانوں کی معاشرتی اور سیاسی ساکھ بہتر ہوگی اور وہ اپنے مستقبل کے لیے بہتر طور پر مسلمانوں میں تیار ہو سکیں گے۔ اس قسم کے نظریات کا حامل گروہ مجموعی طور پر ، مسلمانوں میں باعل اور حالات کے مطابق تبدیلیاں لانے پر زور دے رہے تھے۔ ان رہنماؤں میں باعل اور حالات کے مطابق تبدیلیاں لانے پر زور دے رہے تھے۔ ان رہنماؤں میں سب سے مؤثر تحریک سرسید احمد خان نے شروع کی۔

سرسیّد احمد خان 17- اکتوبر 1817 ء کو پیدا ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد شاہ جہان کے عہد میں افغانستان سے ہندوستان آئے۔ اِس سے پہلے وہ عرب سے ایران اور پھر ایران سے افغانستان سے ہندوستان آئے۔ اِس سے پہلے وہ عرب سے ایران اور پھر ایران سے افغانستان چلے آئے تھے۔ سر سیّد کے خاندان کا تعلق ایک طویل عرصے تک مغلید دربار سے ان مغلید دربار سے ان کا تعلق اکبر شاہ دوم (بہادر شاہ ظفر کے والد) تک برقرار رہا۔

والد کے اتنقال کے بعد سرسیّد نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری کر لی۔ 1857ء کی جنگ کے دوران وہ بجنور میں ایک سب جج کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔

اُس عہد میں مسلمانوں کی مجموعی حالت حد درجہ خراب تھی۔ انگریزوں نے 1857ء
کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کروار کو بہانہ بناکر ، ان پر سخت مظالم توڑے اور
ان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی تھیں۔ سب سے افسوسناک بات یہ
تھی کہ اس زبوں حالی میں کوئی شخص مسلمانوں کی حقیقت پسندانہ رہنمائی بھی نہ کر رہا
تھا۔ سرسید اِن حالات میں سخت مایوس ہوئے اور انھوں نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ
کر لیا۔ بعد میں انھیں خیال آیا کہ وہ دوسروں کی طف نظریں اٹھانے کی بجائے خود ہی
ابنی قوم کی بہتری کے لیے کیوں نہ کوشاں ہو جائیں ۔ اِسی خیال کے بعد انھوں نے
وطن چھوڑنے کا خیال ترک کر دیا اور پوری تندہی سے اپنی قوم کے لیے کام شروع

سرسید احمد خال نے اپنی زندگی کا ایک اہم حِصّہ مسلمانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتری لانے پر صرف کیا۔ ان کی خدمات کے مرکزی مقاصد یہ تھے۔ 1- مسلمانوں کو نئے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل کرنا۔ 2- ہندوستان میں بننے والی دوسری اقوام اور حکمران جاعت سے بہتر تعلقات استوار کرنا اور اس ضمن میں غلط فہمیوں کو ختم کرنا ۔ 3- نئے تقاضوں کے تحت مسلمانوں کے معاشرتی رویوں کی اصلاح کرنا۔

عام طور پر تعلیم سکھنے کا مقصد کسی فرد کی ذاتی تہذیب اور اس کی پیشہ ورانہ تربیت ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ اور سمجھ دار ہوں گے تو اس قوم کے مجموعی رؤیے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ان کے عام رویوں میں بھی سمجھ اور تہذیب کا عُنصر جھلکے گا۔

تاریخ میں یہ بات ویلھنے میں آئی ہے کہ ہمیشہ حاکم قوم کے طے کردہ تعلیمی اور تہذیبی اصولوں اور انداز تعلیم کو ہی ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ محکوم لوگوں کو یہ باور كروا ديا جاتا ہے كه انھى طريقوں پر چل كر ہى انھيں بہتر زندگى ميسر آسكتى ہے۔

ہندوستان میں انگریزوں کے آنے اور ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد تمام تہذیبی نظریات بدل گئے۔ انگریز ، دنیا بھر میں صنعتی انقلاب کے نقیب تھے اور اسی کے تحت حاصل کی ہوئی قوت کو وہ نو آبادیاتی نظام میں ایک آلۂ استبداد کے طور پر استعمال كر رہے تھے۔ إن كے مقابلے ميں بندوستانی تہذيب اور يہاں بسنے والوں كا اجتماعی مزاج قدامت پرستانہ تھا اور اِس کے تحت ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں کارکردگی سُست اور روایتی تھی۔ اس وقت تہذیبی معیار سائنسی (1) طریقوں اور ٹیکنالوجی (2) کو قرار دیا جا چکا

<sup>(1)</sup> سائنس ، بنیادی طور پر ، کائنات میں موجود مختلف چیزوں ، کیفیتوں ، حالتوں اور انسانی ماحول کے تجزیاتی مطالعے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کیے وجود میں آئی ہے؟ گیند جب اچھالی جائے تو وہ زمین کی طرف ہی کیوں آتی ہے؛ ایک سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے مگر (بقيه الكل صفحه پر)

تھا آور اِس ضمن میں تام تر ضروری علوم کا خزانہ انگریزی زبان میں تھا۔ ان حالات میں جب ترقی کے معیار بدل چکے تھے، ضروری تھا کہ نئے تقاضوں کو اپنی وراثت اور تہذیب سے ہم آہنگ کر کے آگے بڑھا جائے۔

دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ انگریز جن کا تعلق نے علوم سے تھا اور جو اس کے مہتم بھی تھے ، مسلمانوں کو نئے تہذیبی علی میں اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی رعایا میں بندوؤں کو مسلمانوں پر ترجیج دیتے تھے۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان کے سابقہ حاکم اور 1857ء کی جنگ آزادی میں ان کے کردار کے باعث 'ناپسندیدہ قوم' قرار دے چکے تھے ۔ انگریز مؤرخ اور ذمے دار افسران کو بھی اس کا شدّت سے احساس قرار دے چکے تھے ۔ انگریز مؤرخ اور ذمے دار افسران کو بھی اس کا شدّت سے احساس تھا۔ اس ضمن میں ایک انگریز نے اس طرح وضاحت کی ہے:۔

"انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا اصلی دشمن اور سب سے خطرناک حریف سمجھا اور وہ ان پر خونخوار درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ جنگ آزادی کی ناکامی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ مسلمانوں میں ہندوؤں پر روایتی بر تری کا جو کچھ بھرم باقی تھا، اس کا خاتمہ ہوگیا اور و قتی طور پر بیرونی حاکم کا بھی ان پر اعتماد اٹھ گیا۔"

عام مسلمانوں میں بھی ، انگریزوں کی پالیسیوں کے باعث شدید روعل موجود تھا، وہ بجا طور پر اپنی تام مصیبتوں کی اصل وجہ انگریزوں کو سمجھتے تھے۔ اسی تناظر میں

بقيه حواشي

ایک بڑا جہاز پانی میں تیر سکتا ہے ؟ وغیرہ وغیرہ ۔ اِسی طرح انسان اور انسانی ماحوال سے متعلق مختلف احوال اور کیفیات کے حقیقی اور بے لاک مطالع کو بھی سائنس کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر سائنس ایک طرز زندگی اور سوچ کا ایک ڈھنگ ہے جس پر عمل کر کے ہر فرد غیرضروری تعضبات اور بے عقل رویوں سے دُور چلا جاتا ہے۔

(۲) کائنات کی مادی اشیا اور کیفیات کو میمجھنے کے لیے سائنسی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ان طریقوں کی مدد سے جو نظریات قائم ہوتے ہیں، ان کو کلیوں کی شکل دے وی جاتی ہے۔ انحی کی بنیاد پر پھر نئی مصنوعات اور جدید آلات استوار کیے جاتے ہیں۔ نئی مصنوعات اور آلات کی بنیاد پر پھر نئی مصنوعات اور دو عل کا تیاری کا حقیقی طریقہ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے عمل اور رو عمل کا اصول دریافت کیا کہ آگر ایک گیند کو دیوار پر مارا جائے تو وہ پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اسی اصول پر راکٹ اُڑانے کی ٹیکنالوجی استوار ہوئی۔

انگریزوں اور ان سے وابستہ تام چیزوں سے وہ شدید نفرت کرتے تھے۔ ان میں انگریزی لباس ، تعلیم اور اندازِ معاشرت بھی شامل ہیں۔ انگریزی تعلیم سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ 1875ء میں صرف 20 مسلمان گریجوائیٹ تھے جبکہ اس وقت بندو گریجوائیٹ کی تعداد 846 تھی۔ 1845ء میں پورے بندوستان میں انگریزی سکولوں میں ساڑھے سترہ ہزار طالب علم تھے جن میں مسلمانوں کی تعداد صرف ایک ہزار چھ سو تھی۔ 1861ء میں کلکتہ یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان میں آٹھ سو انہتر طالب علم تھے جن میں مسلمانوں کی تعداد صرف ایک ہزار چھ ہو تھی۔ میں صرف 26 مسلمان تھے۔ اِسی سال تیرہ لڑکوں نے بی ۔ اے پاس کیا ، جن میں میں صرف 26 مسلمان تھا۔

مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی ذکورہ صور تحال کا ان کے روز کار کے حصول پر بھی اثر یقینی تھا کیونکہ سرکاری اداروں میں نوکری کے لیے انگریزی تعلیم کا سر ٹیفیکیٹ ضروری تھا۔ 1871ء میں انگریز حکومت کے ملازموں کی تعداد 2141 تھی ، جن میں سات سوگیارہ ہندو اور صرف بانوے مسلمان تھے۔

اس صورتحال میں سر سیّد کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی حیثیت منوانے کے لیے خود اعتمادی مروجہ معیارِ زندگی میں جدید تعلیم کے بغیر مکن نہ تھی۔ انھوں نے ایک مرتبہ اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے

" کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سیاسی معاملات پر بحث کریں تو ہمارے قومی مسائل میں بہتری آئے گی۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ، میرے خیال میں قومی خدمت کا صرف ذریعہ یہی ہے کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ ہماری قوم کو بھی دوسرے امور چھوڑ کر صرف اور صرف تعلیم کی ترویج پر زور دینا چاہیے۔ جب ہم بہتر طور پر اپنی تعلیمی حیثیت شھیک کر لیں گے تو ہماری پس ماندگی خود بخود کم ہو جائے گی۔"

(حياتِ جاويد مصنفه مولانا الطاف حسين حالي)

سرسید نے اس نظریے کو اپنی کوششوں کے لیے بنیاد بنایا اور اِسی سمت باعل

سرگرمیال شروع کر دیں۔ 1859ء میں مراد آباد میں ایک مدرسہ کھولا ، 1859ء میں تعلیم
کی افادیت پر ایک پفلٹ شائع کیا اور 1864ء میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا۔
یہ سب سرسیّد کی ابتدائی کاوشیں تھیں۔ تعلیم کے بارے میں بہتر آگاہی اور انگریزی
تعلیم کے تقابلی مطالع کے لیے آپ 1869ء کو انگلستان گئے۔ یہاں آپ نے سترہ ماہ
قیام کیا اور بہت سے مدارس اور تعلیمی معاملت کا جائزہ لیا۔

انگلستان سے واپس آگر آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد ایک پرائمری سکول قائم کرنا تھا۔ 1875ء میں علی گڑھ (بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا شہر) میں ایک پرائمری سکول قائم کیا گیا۔ سرستد اس مدرسے کو ایک کالج بنانے کی فکر میں تھے۔ کالج کی تعمیر کے لیے زمین اور بھاری رقوم کی ضرورت تھی۔ یہ رقوم کہاں سے حاصل کی جائیں؟ — سرسیّد کے سامنے اب سب سے بڑا سوال یہی تھا۔ مسلمانوں میں ایک گروہ تو سرسیّد کے سامنے اب سب سے بڑا سوال یہی تھا۔ مسلمانوں میں لوگوں میں ان کے خلاف جذبات پیدا کر رہا تھا۔ دوسری جانب بقول حالی مسلمان قوی جدوجہد کے لیے چندے دینے کے عادی بھی نہ تھی، ماسوائے یہ کہ ان پر دباؤ ہو یا اٹھیں جدوجہد کے لیے چندے دینے کے عادی بھی نہ تھی، ماسوائے یہ کہ ان پر دباؤ ہو یا اٹھیں کومتی احکام کا ڈر ہو۔ سرسیّد نے شدید مخالفت اور مسلمانوں کی عدم دلچسپی کے باوجود کومتی احکام کا ڈر ہو۔ سرسیّد نے شدید مخالفت اور مسلمانوں کی عدم دلچسپی کے باوجود نامکان کو مکن بنا دیا۔ اٹھوں نے ہر مکتبۂ فکر اور ہر درج کے لوگوں سے چندہ مانگا۔ دوستوں سے مسلسل چندہ مانگتے ، ان کے ایک رفیق مولانا حالی نے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے:۔

"سرسند کے دوست (چندہ) دیتے دیتے تھک گئے مگر وہ مانگتے مانگتے نہ تھکے ۔ وہ ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ "ہادا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھیں۔ ہادی صورت ہی اب سوال ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی ، میری قسمت میں بھیک مانگنا لکھا تھا، سو اس کھے کی برماتا ہوں۔ مگر شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے ....."

حیاتِ جاوید میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ سرستد جہاں کہیں سفر کرتے، اپنے احباب
کو کہتے کہ انھوں نے وعوت پر جو روپیہ خرچ کرنا ہے وہ انھیں نقد دے دیں۔ سرستد
اس رقم کو کالج کے چندے میں شامل کر لیتے تھے۔ سرستد کو اپنی قوم کی بہتری کے
لیے کوشش کرنے کی لگن تھی اور اس کے لیے انھوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
لیے کوشش کرنے کی لگن تھی اور اس کے لیے انھوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔
1877 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی گئی، 1878ء میں کلاسیں شروع ہوگئیں ۔
اس وقت کالج میں دو شعبے تھے۔ ایک شعبۂ انگریزی ، جس میں یونیورسٹی کے کورسر اور
ایک میں عربی اور فارسی میں مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے۔ عربی اور فارسی کے شعبہ
میں بہت کم طالب علم داخلہ لیتے تھے کیونکہ اس زمانے میں یہ علوم روز گار کے حصول

کالج میں ہر روز پہلے پیریڈ میں اسلامی تعلیمات پر لیکچر دیا جاتا تھا، اِس پیریڈ میں حاضر ہونا لازمی تصور کیا جاتا تھا ۔ کالج کے تام مسلمان طلبہ کو پانچوں وقت کی خاز ادا کرنا ضروری تھا، بصورتِ دیگر جرمانے کی سزا دی جاتی تھی۔

میں مدومعاون نہ مجھے جاتے تھے۔

مجموعی طور پر علی گڑھ کالج میں تعلیم و تربیت کا پہلا اور آخری مقصد مسلمان قومیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس ضمن میں حقیقی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری شناخت پر بھی توجہ دی گئی۔ کالج کے طلبہ کے لیے ترکی طرز کے کوٹ اور ٹوپی کو پہننا ضروری قرار دیاگیا۔

آہستہ آہستہ پورے ہندوستان اور خاص طور پر بنکال اور پنجاب کے مسلمانوں نے اپنے پچون کو علی گڑھ بھجوانا شروع کر دیا۔ 1893ء کے اعداد و شار کے مطابق مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنے میں علی گڑھ کی کارکردگی خاصی حوصلہ افزا رہی۔ علی گڑھ ، شالی صوبہ جات اور اودھ کے علاقوں میں مسلمان گر یجوائیٹ طلبہ کی تعداد میں 11.2 سے 17.6 فیصد اضافہ ہوا۔

سرسید ، کالج کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ وہ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانا چاہتے تھے مگر یہ کام ان کی زندگی میں مکن نہ ہو سکا۔ 1920ء میں علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ علی گڑھ کالج کو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔ سرسیّد یہاں پر دی جانے والی تعلیمی سہولتوں کو مسلمانوں کے لیے ناکافی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ مدرسے کھولے جائیں۔ دوسری طرف وسائل کی شدید کمی کے باعث ایسا کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ اسی تناظر میں انھوں نے مسلمانوں میں تعلیمی ضروریات اور تعلیم کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے انھوں نے مسلمانوں میں تعلیمی ضروریات اور تعلیم کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے 1886 ء میں محمد ن ایجو کیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کے اہم مقاصد حسب ذیل تھے:۔

1- مسلمانوں میں جدید تعلیم کو عام کیا جائے۔

2- روایتی تعلیم میں قوی ضروریات کے مطابق ضروری ترامیم کر کے انھیں نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔

كانفرنس نے اپنى على سركرميوں كے ضمن ميں مندرجہ ذيل طريقے اپنائے:

ایک یہ کہ کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہر سال ایک مختلف شہر میں منعقد کیا جاتا تھا۔ ان اجلاسوں میں ملک بھر سے مسلمان ماہرینِ تعلیم جمع ہوتے اور تعلیمی مسائل اور ان کے حل پر مباحث کیے جاتے تھے۔

دوسرے، اِن اجلاسوں میں مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو درپیش تعلیمی ، تجارتی ، صنعتی ، زراعتی اور دوسرے مسائل پر اپنی رپورٹ تیار کرتی تھیں۔ اپنی کارکردگی اور طریقۂ کار کے اعتبار سے یہ کانفرنس محض تعلیمی مقاصد تک ہی محدود نہ رہی بلکہ اس نے مسلمانوں کی اجتماعی مشکلات کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ اِس طریقۂ کار سے مسلمانوں میں حالات کے بارے میں شعور بھی بڑھا اور اِن حالات کو بدلنے کے لیے ان میں آگاہی بھی پیدا ہوئی۔

محمدُن ایجوکیشنل کانفرنس کے زیرِاشر کراچی ، اور حیدر آباد دکن میں مسلمانوں کے کئی ادارے کھولے گئے۔ پنجاب میں اسی کانفرنس سے متأثر ہو کر انجمنِ حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ان اداروں کی وساطت سے نوخیز مسلمان دانشوروں اور کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم میستر آیا اور انھوں نے مسلمانوں کے لیے علی کام کیے۔

#### معاشرتى خدمات

سرسیّد کا ذہنی اور شعوری اُفق جدید صنعتی انقلاب اور سائنسی ترقی سے حد درجہ متأثر تھا۔ وہ اس بات کو پورے و ثوق سے محسوس کر رہے تھے کہ صنعتی انقلاب اور سائنسی سوچ نے تمام پیداواری ذرائع کی ہیئت تبدیل کر دی ہے اور یہ عمل بڑی تیزی سے روایت پسندی (1) کو ختم کر رہا ہے۔

تئے حالات میں روایتی طریقۂ استدلال کی بجائے سائنسی اندازِ فکر کو بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ اس طرز استدلال میں معاملات زندگی کو ٹھوس محرکات اور نتائج کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے۔ اِس کے برعکس ہندوستانی مسلمانوں کا سوچنے کا انداز روایتی تھا اور نئے حالات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ان میں آمادگی کا بھی فقدان تھا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو ، بڑی تیزی اور انہماک سے جدید علوم اور طرز استدلال کو اپنا رہے مقابلے میں ہندو ، بڑی تیزی اور انہماک سے جدید علوم اور طرز استدلال کو اپنا رہے تھے اور مستقبل کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے تھے۔

سرسید اپنے ہم عصر حالات کا مکتل احساس کرتے ہوئے مسلمانانِ ہندوستان میں مکتل خوداعتمادی پیدا کرنے کے خواہاں تھے۔ اس ضمن میں انھوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں اس طرح لکھا:۔

(1) مخصوص پیداواری ذرائع میں ایک مت تک مسلسل رہنے ہے ایک گروہ کے رویے روایت

کی صورت افتیار کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کے مسلسل جاری رہنے اور ان پر عل ہے لوگ

ان رویوں کو اپنی زندگی کا رضہ سمجھنے گئتے ہیں۔ یہی رسوم ، رواج اور روایت کی اساس ہے۔

چونکہ انسانی زندگی پیہم بدلتی رہتی ہے اور پیداواری ذرائع میں بھی تبدیلی کا عل جاری

رستا ہے، اس لیے انسانی رویوں میں بھی غیر محسوس طور پر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تبدیلی کے اس
عل میں لوگ خود بخود اپنے آپ کو ڈھالتے رہتے ہیں۔ اگر نئے حالات اور نئی ضروریات کے تحت
تبدیلی کو ماتنے کی بجائے غیر ضروری طور پر روایت پر سختی سے عل کرنا شروع کر دیا جائے تو

تبدیلی کو ماتنے کی بجائے غیر ضروری طور پر روایت پر سختی سے عل کرنا شروع کر دیا جائے تو
ایسی صورت میں لوگوں کے رویوں میں بجرانی صورت پیدا ہوتی ہے۔ روایت پر سختی سے کاربند
ایسی صورت میں لوگوں کے زمرے میں آتا ہے۔ روایت پسندی میں عدم توازن سے معاشرتی،

ایسی طورت بیسندی کے زمرے میں آتا ہے۔ روایت پسندی میں عدم توازن سے معاشرتی،

اقتصادی اور سیاسی اداروں کا عل سست ہو جاتا ہے۔

"ہم نے تام معاملاتِ زندگی میں بلکہ امورِ مذہبی میں بھی ہزاروں رسمیں غیر قوموں کی بسبب اختلاط اور ملاپ اختیار کرلی ہیں مگر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقِ معاشرت اور تدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچائیں تاکہ جو قومیں ہم سے زیادہ مہذب ہیں وہ ہم کو بہ نظرِ حقارت نہ دیکھیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بہ نظر تحقیق و یکھیں اور جو بری ہوں ان کو چھوڑ دیں اور جو قابلِ اصلاح ہوں ان میں اصلاح کریں۔"

سرسیّد کا خیال تھا کہ مسلمان قدامت پسندانہ (۱) رسوم اور روایات کو ترک کر کے ، سائنسی طرز استدلال کو اپنائیں۔ اس ضمن میں ہر قسم کی فکری آزادی کو فروغ دنیا بھی ضروری تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی قوم اپنے اجتماعی فکر میں آزادی کو نہ اپناتی ہو تو اس میں مضبوط تہذیبی اقدار کا پیدا ہونا مشکل ہوگا۔

سرسیّد عام رہن سہن کے طریقوں میں بھی تبدیلی لانا ضروری خیال کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے تہذیب الاخلاق میں لکھا:۔ "ترکوں کا تام لباس بجز ٹوپی کے بالکل یورپین ہے۔ سب نے زمین

(1) تام مخلوقات میں، یہ اعزاز صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی مسلسل کوسٹش کرتا رہتا ہے۔ ہزاروں برس کی مسلسل محنت اور کوسٹش کے بعد اس نے غاروں کی جانوروں سی ، بے بس زندگی کو آج ایک حیران کن روپ دے دیا ہے۔ اس ارتقا میں انسان کی جس قوت نے سب سے زیادہ کردار اداکیا ، وہ اس کی تخلیقی صلاحیت ہے۔ اگر اپنے ارتقا میں کسی ورج پر ، انسان قناعت کر لیتا تو زندگی وہیں رک جاتی ۔ انسان اپنے سابقہ تجربات اور کارناموں کی بنیاد پر ہی نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ زندگی میں بہتری کے لیے کوسٹش کرتے رہنا سائنسی سوچ کا حاصل جونا جی ہو اور سابقہ کارناموں پر قناعت کر لینا یا انھی کو بار بار پیش کرتے رہنا ، قدامت پرستی کہلاتا ہے۔

مجموعی طور پر ، چونکہ زندگی میں ترقی کا عل چلتا رہتا ہے اور یہ کسی ایک گروہ کے روکنے کے روکنے کے رک نہیں پاتا ، اس لیے قدامت پرستانہ خیالات یا ان کے پیرو کار خود ہی زمانے کی رفتار میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ترقی پسند قوتیں انھیں اپنا محکوم بنا لیتی ہیں۔

پر بیٹھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میز پر چھری کانٹوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے مکان کی آراسٹگی اور طریقہ بالکل یورپینٹوں کا سا ہے۔ جب ترک اپنی ہمسایہ قوموں ، فرنچ اور انگریزوں سے مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم جولی معلوم ہوتے ہیں اور امید ہے کہ روز بروز اور زیادہ مہذب ہوتے جائیں گے۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات اور خیالاتِ خام کو چھوڑ دیں اور تربیت اور شائسٹگی میں قدم بڑھائیں۔"

مذكوره امور كے علاوه ، سرسيد نے مندرجه ذيل امور پر خصوصي توجه دينے پر زور

ديا: ـ

1- تام تر معاشرتی اور مذہبی ضعیف الاعتقادیوں کو ترک کر دیا جائے۔ 2- حقیقی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے وسیع پیمانے پر اہتمام کیے جائیں۔

3- عور توں کو تعلیم دی جائے اور معاشی طور پر مردوں کا ہم پلد بنانے کے لیے انھیں دست کاری کے فنون سکھائے جائیں۔

چونکہ اُس دَور میں بذہبی معاملت کا عام زندگی کے روّیوں پر اثرانداز ضروری میں اس لیے سرسیّد نے مسلمانوں کے ذہبی اعتقادات میں اصلاح کی کوشش بھی گی۔ اُن کا خیال تھا کہ کچھ ایسے اعتقادات خاص تاریخی پس منظر میں مسلمانوں کے ذہبی عقاعہ میں شامل ہو گئے ہیں ، جو اسلام کی حقیقی روح کے منافی ہیں۔ سرسیّد نے اپنی ذہبی خدمات میں ایک طرف عیسائی معترضین کے اعتراضات کے بدلل جواب دیے اور دوسری طرف اسلامی عقائد کی جدید علوم کی روشنی میں تفسیر کرنے کی کوشش کی۔ مولنا الطاف حسین حلی نے سرسیّد کی ذہبی خدمات کے مقاصد کا اس طرح تجزیہ کیا ہے:۔ الطاف حسین حلی نے سرسیّد کی ذہبی خدمات کے مقاصد کا اس طرح تجزیہ کیا ہے:۔ الطاف حسین حلی نے سرسیّد کی خربہی خدمات کے مقاصد کا اس طرح تجزیہ کیا ہے:۔ الطاف حسین حلی نے سرسیّد کی خربہی خدمات کے مقاصد کا اس طرح تجزیہ کیا ہے:۔ بیں اور وہ قومی تعصّبات مسلمانوں میں خربہی تعصّبات کے لباس میں ظہور کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار ظہور کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار

روزبروز کم ہوتا جاتا تھا اور ان کا مذہب سلطنت کے حق میں خطرناک خیال کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی ہر بری بات ان کے مذہب کی طرف منسوب کی جاتی تھی اور فقہا کے فتوے جو دنیوی ترقی کے مانع ہوتے تھے وہ قوی تعقبات پر مبنی ہوتے تھے اور مسلمانوں کی پولیٹیکل حالت کو بھی اس سے بہت کچھ تعلق تھا، اس لیے سرسیّد نے مذہبی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔"

(حیات جاوید)

سرسید کے ختبی نظریات اور ان پر مبنی اُن کی تصانیف سے اس عہد کے علما فی اتفاق نہ کیا۔ تعلیمی خدمات میں ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی سرسید کے ختبی اصلاح کے نظریات کی پذیرائی سے احتراز کیا۔

#### سیاسی نظریات

سرسید کے سیاسی نظریات ہندوؤں اور انگریزوں کی پالیسیوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے۔ اِس ارتقا میں وہ مجموعی طور پر اعتدال پسند رہے۔ ان کے سیاسی نظریات کے مختلف مراحل حسب ذیل ہیں۔

1-سرسید نے سب سے پہلے یہ ضروری خیال کیا کہ مختلف وجوہ کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے دِل میں مخاصمت کے جذبات کو کم کیا جائے۔ اِس سلسلے میں انھوں نے ایک کتابچہ 'رسالہ اسبابِ بغاوت ہند' تحریر کیا۔ اس رسالے میں جنگ آزادی 1857ء کے بارے میں عمومی اور مسلمان قوم کے حوالے سے خصوصی محرکات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ سرسید نے اس رسالے میں اپنی تحقیق سے یہ خابت کیا کہ جنگ آزادی کا مسلمانوں کو واحد ذمے دار ٹھہرانا نہ صرف غیرمناسب ، بلکہ غیر حقیقت پسندانہ بھی ہے۔ انگریزوں اور مسلمانانِ ہند کے درمیان پیداشدہ غلط فہمیوں کو دُور کرنے کی غرض سے انھوں نے ایک کتابچہ 'ہند وستان میں وفادار مسلمان' بھی تحریر کرنے کی غرض سے انھوں نے ایک کتابچہ 'ہند وستان میں وفادار مسلمان' بھی تحریر

2- سرسید ابتدا میں بندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، آپ نے اس ضمن میں کہا تھا:

"بهم نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت وُلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنگھیں ہیں۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کی دونوں آنگھیں سلامت اور برابر رہیں۔ اگر ان میں ایک برابر نہ رہی تو وہ خوبصورت وُلہن بھینگی ہو جائے گی اور اگر ایک جاتی رہی تو کانی ہو جائے گی۔ "

(سرسید کے آخری مضامین)

سرسید ، ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ساتھ ، انگریزوں اور دیگر ہندوستانی اقوام میں صدت نظر کے قائل تھے۔ اس کی وضاحت انھوں نے اس طرح کی:۔

"جھ کو یقینِ وا تق ہے کہ جب تک قومی امتیازات کو ملک کے قانون میں دخل ہوگا، اس وقت تک دونوں قوموں (انگریز و ہندوستانی) کے درمیان میں اصلی دوستانہ خیالات کی ترقی میں مزاحمتیں قائم رہیں گی۔ زندگی میں سوشل خوشی اور موافقت ، پولیٹیکل ہمسری سے ، ایک ہی قانون کے زیرِ حکم رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آگیا ہے جب قانون کے زیرِ حکم رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آگیا ہے جب کہ ہندو ہوں یا مسلمان ، یوروپین ہوں کہ ہندو ہوں یا مسلمان ، یوروپین ہوں یا یورشین اِس بات کو سمجھنے گئے ہیں کہ وہ ہمسر رعایا ہیں اور ان کے پولیٹیکل حقوق یا کانسٹی ٹیوشنل رتبہ میں قانون کی ٹکاہ میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔"

(مجموعه ليکچر - سرسيد)

ایک اور جگه لکھتے ہیں:

"قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہندو ،
مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس اعتبار سے
سب ایک قوم ہیں۔ جب یہ سب گروہ ایک قوم کم جاتے ہیں تو ان
سب کو ملکی فائدے میں جو ان سب کا ملک کہلاتا ہے، ایک ہونا چاہیے۔
اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف مذہب کے خیال سے ایک ملک کے

## باشندے دو قومیں سمجھی جائیں۔"

(مجموعه ليكي سرسيد ص 167)

سرسیّد ہندوستانی حالات میں قوم کے معانی اور قوی معاملات میں ان کے کردار کو خاص انداز سے دیکھتے تھے۔ مگر اس تام صورتحال میں وہ مسلمانوں کے سیاست میں علی حصّہ لینے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی کو مشتیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے پر صرف کرنا چاہییں۔ تعلیم کے بغیر مسلمان جدید طرز کے قوی اور سیاسی ماحول میں مؤثر حصّہ نہ لے سکیں گے۔ بلکہ اس میں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے غلام بن جائیں جو تعلیمی اور معاشی اعتبار سے ان سے بہتر اور مضبوط حیثیت رکھتے تھے۔

2- 1867ء میں بنارس کے ہندو رہنماؤں نے عدالتوں میں اردو زبان اور رسم الخط کو موقوف کرانے کی کوسشٹیں شروع کر دیں۔ وہ اردو کی جگہ دیوناگری رسم الخط کو رائج کروانا چاہتے تھے۔ اِس موقع پر سرسیّد نے ہندوستانی قوم کے بارے میں اپنے نظریات میں ترمیم کرلی۔

اِس ضمن میں سرسید خود اپنا ایک واقعہ اس طرح قلم بند کرتے ہیں:
"انھی دِنوں میں جب کہ یہ چرچا (اردو ہندی تنازعہ) بنارس میں پھیلا، ایک
روز مسٹر شیکسپیئر سے جو اس وقت بنارس کے کمشنر تھے ، میں
مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر
میری گفتگو سن رہے تھے۔" آخر انھوں نے کہا:۔

"آج پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے،" میں نے کہا،

"اب مجھے یقین ہوگیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دِل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے ، آگے آگے اِس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب سے جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے کا وہ دیکھے کا۔"

انھوں نے کہا ،

"اكر آپ كى يە پيش كوئى صحيح بوئى تو نهايت افسوس بے؟" میں نے کہا

"مجھے بھی افسوس ہے مگر اپنی پیش گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔" (حیات جاوید)

1885ء میں کانگرس قائم کی گئی (تفصیل اسکے باب میں ملاحظہ کریں) کچھ ہی عرصے میں اس جاعت پر ہندوؤں کا غلبہ ہوگیا تو کانگرس کے پلیٹ فارم سے ایسے مطالبات پیش کیے جانے لگے جن سے مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کانگریس کے اہم مطالبات اور ان پر سرسید کا روعل حسب ذیل ہے: 1- کانگرس کے ہندوستان میں مخلوط انتخاب کے طریقہ کو رائج کرنے کے مطالبے پر سرسد نے کہا:

"وه (بهندو) برطانوی دارالعوام کی نقل کرنا چاہتے تھے۔ اب آئیے ہم ذرا وائسرائے کی اس کونسل کا تصور کریں جو اس انداز سے تشکیل دی جائے گی اور یہ بھی فرض کر لیں ك تام مسلمان رائے دہندكان مسلم اميدواركو ووٹ ديتے ہيں اور سارے ہندو ايك ہندو امیدوار کو ۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہندو اراکین چار گنا زیادہ ووٹ حاصل کریں کے، اس لیے کہ ان کی آبادی چار گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم علم ریاضی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہندو کے لیے چار ووٹ ہوں کے اور مسلمان کے لیے صرف ایک۔ تو پھر آخر کس طرح مسلمان اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے۔ اس کی مثال بالکل پانے کے کھیل کی طرح ہوگی، جس میں ایک آدمی کے پاس تو چار پانے ہو کے اور دوسرے کے پاس ایک۔"

(جميل الدين احد ص 24)

کانگرس کی اسی تجویز پر سرسید نے تنقید کرتے ہوئے کہاکہ کانگرس کی یہ تجویز ایے ملک کے لیے ہے ، جہال دو مختلف قومیں مل کر آباد ہیں۔ ان کی رائے میں ہندوستان ایسا ملک تھا جو جمہوری پارلیمانی طرز انتخاب کے لیے موزوں نہ تھا۔ 2- کانگرس کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اعلیٰ ملازمتوں کے امتحانات انگلستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی منعقد ہونے چاپیئیں،سرسیّد نے ہندوستانی ماحول میں ایسے مطالب کی منظوری کو اعلیٰ ملازمتوں میں ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنے کے مترادف قرار دیا۔ چونکہ ہندو تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں سے کہیں آگے تھے ، اس لیے اعلیٰ ملازمتوں کے امتحانات میں یقیناً وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے تھے۔ سرسیّد نے اس قضیے کی وضاحت اس طرح کی :

"دیگریہ کہ "انگلستان 'مقابلے کے امتحان کے لیے مناسب ہے جہاں ایک قوم کے لوگ ہوں یا لمک میں مختلف قومیں بستی ہوں لیکن آپس میں مل کر بنزلد ایک قوم کے ہو گئی ہوں جیسے انگلینڈ اور سکاٹ لینڈ ۔ مگر ہمارے ملک کی جس میں مختلف قومیں آباد ہیں یہ حالت نہیں ہے۔ ایک طرف ہندو ، دوسری طرف مسلمان اور تیسری طرف پارسی ہیں ۔ اگر آپ کے نزدیک یہ سے ہے کہ یہ قومیں ایسے ہی آپس میں مل گئی ہیں کہ سب کو ایک قوم سمجھ لیا جائے تو بلاشبہ میں ضرور کہوں گا کہ ہندوستان میں مقابلہ کا امتحان ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا ملک مقابلے کے مقابلہ کا امتحان کی یہ ہے کہ مقابلہ کا متحان کی یہ ہے کہ صوبہ (بنگال) کے ہندو بنگالیوں سے کم ہیں "۔

(حيات جاويد)

-:5

ہر شخص اپنی ذات اور اپنے قریبی حلقۂ اثر میں بسنے والے لوگوں کو پیش آئے والے مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرتا اور اُن کا اپنی بساط کے مطابق حل بحی تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے غوروفکر کو محض ذاتی معاملات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے آپ کو پوری قوم اور معاشرے کی ایک اکائی سمجھتے ہوئے، ذاتی مسائل کو بھی اجتماعی تناظر میں سمجھنے اور ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ اِس انداز فکر سے ان

کی حیثیت اور مقام پورے معاشرے کے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بجاطور پر اپنی قوم اور معاشرے کے راہنما ہوتے ہیں۔

کوئی فرد ایک خاص تاریخی عبد میں پیدا ہوتا ہے، اسی عبد میں وہ اپنے آپ کو زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اور پھر اسی دکور میں اس کی زندگی کی تک و دو ہوتی ہے۔ ہر فرد کی تشکیل بہرطور اس دکور کے رجحانات اور اثرات سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد انیسویں صدی کی اوائل میں زندہ رہا ہو تو ، اس کی شخصیت کو بیسویں صدی کے آخری دور کے معیار کے مطابق نہیں پر کھا جا سکتا۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسانی شعور اور کارکرگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اِس لیے کسی بھی تاریخی شخصیت کے درست مطالع کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے ہم عصر رجحانات اور معیاروں پر ہی پر کھا جائے۔ وسری صورت میں درست تأثر جانے کی بجائے اس شخصیت کا مطالعہ الجھ کر رہ جائے گی اور اس کے بہتر کام بھی برے گئیں گے۔

سرسیّد احد خان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے وقت ان کے ہم عصر تضادات اور تاریخی رجیانات کو ملحوظ رکھنا اشد ضروری ہے۔ بعض مؤرخین نے ان کا مطالعہ موجودہ شعور کے زیر اثر کرنے کی کوشش کی ہے اور سرسیّد کی ذات اور ان کی خدمات پر بہت سے اعتراضات جمع کر دیے ہیں۔

سرسیّد جس دَور میں پلے بڑھے، اس میں مسلمانانِ بندوستان کی اجتماعی اور انفرادی ضروریات اور ان سے متعلق شعبہ جات زندگی سخت مشکل سے دوچار تھے۔ یہ حالات نہ صرف حوصلہ شکن بلکہ اندوبہناک حد تک نقصان دہ تھے۔ ایسے حالات میں کسی ایک فرد کا حالات کو سمجھنا اور پھر ان حالات میں بہتری لانے کے لیے کوشش کرنا، سخت قوتِ ادادی کا متقاضی تھا۔ سرسیّد احد خان بھی ابتدا میں جی چھوڑ بیٹھے تھے مگر انھوں نے اپنے آپ کو اپنی قوم کا ایک حقد سمجھتے ہوئے؛ اس کو مصیبت میں چھوڑ کر چھوڑ کے جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی اور کی مدد کا انتظار کیے بغیر خود ہی قوم کی بہتری کے لیے سرگرمیاں شروع کر دیں۔

سرسیّد کے تام تر کارناموں میں مرکزی حیثیت مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کو

حاصل تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ محض اتفاقی نہ تھا بلکہ ان کو ایک ترقی پذیر قوم سے واسطہ پڑا اور جس کی قوّت اور حکمتِ علی کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ اس تناظر میں سب سے ضروری اور بنیادی کام قوم کی اجتماعی حیثیت اور شعور کو بڑھا وا دینے کا تھا۔ جب قوم کا شعور بہتر ہوگا ، اس کے اندر قوّت مدافعت بھی بڑھے گی اور وہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی حیثیت اور مقام منوا سکیں گی۔

تعلیم کی ضرورت اس لحاظ سے بھی اہم تھی کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مقابل سب سے بڑی قوم ہندوؤں کی تھی۔ کمپنی کے دور میں انھوں نے تعلیمی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنا لیا تھا بلکہ ان میں ایک تعلیم یافتہ درمیانہ طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو فعال شعور رکھتا تھا اور ہندو قوم پرستی کو فروغ دے رہا تھا۔ ہندوؤں کے اس طبقے کا اندازِ فکر باعل اور حالات سے مطابقت رکھتا تھا جبکہ مسلمان بدستور قدامت پرست تھے اور اپنے آپ کو حقیقی حالات سے قطع نظر ماضی پرست بنا رہے تھے۔ مسلمانوں کے حقیقی حالات سے ہم آہنگ نہ ہونے میں اگرچہ انگریزوں نے بھی کردار ادا کیا تھا، پھر بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان ، ان کو در پیش تلخ صور تحال کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوسشش کریں۔

سزستد کی تعلیمی سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ جدید سائنسی سوچ اور طرز استدلال تھا۔
ان کے خیال میں اس وقت زندگی میں ترقی کے لیے ایسا طرز استدلال اشد ضروری تھا۔
اسی کو بنیاد ماتتے ہوئے انھوں نے معاشرتی اقدار میں ضروری ترامیم کرنے پر زور دیا۔
اس میں عام عادات سے لے کر ساجی رقیوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔

چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ، اس دَوَر میں سخت معاشی بدحالی کا شکار تھی اس لیے ان کے لیے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا مکن نہ تھا۔ ان کے بچے بہت کم عمری میں ہی فکر معاش سے دوچار ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی غربت اور تعلیم کے فقدان کے باعث ان کا شعور بدستور قدامت پرستانہ رہا۔ سرسید کی تعلیمی کوششوں کا فوری اثر مسلمانوں کے اعلیٰ اور درمیانے طبقے کے لوگوں پر ہوا۔ یہ دونوں طبقے اپنی سماجی حیثیت کے باعث

و قتی ضروریات کو سمجھتے تھے اور اس ضمن میں تعلیم کی افادیت سے بھی بخوبی آگاہ تھے۔ تاہم ابھی تو ابتدا تھی ، بعد میں آہستہ آہستہ اللہ اور درمیانے طبقوں کے ساتھ ساتھ اکثریتی طبقہ میں بھی تعلیم کی افادیت کا احساس بڑھنے لگی۔ بعدازاں اعلیٰ اور درمیانے درجے کے تعلیم یافتہ لوگوں نے ہی مسلمانانِ ہندوستان کے لیے سیاسی اور معاشرتی نصب العین معین کیے۔

سرسیّد پر کچھ مؤرخین کا اعتراض ہے کہ انھوں نے انگریزوں سے غیرضروری طور پر ضرورت سے زیادہ مفاہمت کا رقبہ اختیار کر لیا تھا۔ ایسا فیصلہ دینے سے پہلے ایس مؤرخ ، 1857ء سے پہلے اور بعد میں انگریزوں کے مسلمانوں کے تئیں جذبات اور پالیسیوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں۔ اس دور میں انگریزوں سے براہ راست مکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کا مطلب ان کی مسلمانوں پر ظالمانہ کارروائیوں کو تیز تر کرنا تھا۔ مسلمانوں کی اپنی اجتماعی طاقت ختم ہو چکی تھی، ان کے تام طبقات معاشی طور ہندو ساہو کاروں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے درمیان ، مسلم وشمنی کے معاملے میں اتحاد تھا اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں فوری طور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوؤں اور بالخصوص انگریزوں کی طرف مفاہمانہ رویوں کو فروغ دے کر ان کی مخاصمت کو کم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان اپنے آپ کو تعلیمی اور معاشرتی طور پر بہتر بنا کر ایک مضبوط قوم کی صورت میں ابھریں ۔ ایسا ہو جانے سے وہ انگریزوں اور دوسری اقوام پر اپنی حیثیت منوانے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرسید فوری طور پر مسلمانوں کے سیاست مین شامل ہونے کے بھی حق میں نہ تھے۔ اسی تناظر میں سرسید کی سرگرمیوں کی روح اور حقیقی مقاصد پریه واقعہ بہتر طور پر دلالت کرتا ہے۔

مولنا محمد علی نے ایک انگریز سے اپنے ایک مکالے کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ میرے بھائی (شوکت علی) سرکاری ملازمت میں تھے۔ ایک تجربہ کار انگریز نے ان سے دریافت کیا کہ تمھارے خیال میں برطانوی حکومت کا ہندوستان میں سب سے بڑا باغی کون ہے؟ میرے بھائی نے کچھ نام لیے مگر ان کو اس نے تسلیم میں سب سے بڑا باغی کون ہے؟ میرے بھائی نے کچھ نام لیے مگر ان کو اس نے تسلیم

نہ کیا اور اس انگریز نے کہا وہ باغی اور غدار ، وفاداروں کے وفادار ، سرسید احمد خان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ جب میرے بھائی نے اِس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا تو اس نے کہا ہمیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً اسی طرح ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اپنی منفرد زندگی گزارتے ہیں، انگریزوں سے بھی سبقت لے جاتے ہیں۔ وہی نوجوان جب اعلیٰ ملازمتوں پر فائز ہونے کے لیے اور ہندوستان سول سروس کے عہدہ دار بنے کے لیے اپنی درس گاہ سے باہر آئیں گے تو کیا وہ چاپلوسی سے اور خوشاہدانہ انداز میں انگریزوں کی خدمت کریں گئ جا نہیں، مسٹر شوکت علی یہ نامکن ہے! ہندوستان میں برطانوی حکومت کے دِن کئے جا شہیں، مسٹر شوکت علی یہ نامکن ہے! ہندوستان میں برطانوی حکومت کے دِن کئے جا شہیں، مسٹر شوکت علی یہ نامکن ہے! ہندوستان میں برطانوی حکومت کے دِن کئے جا

سرسید احمد خال پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انھوں نے سلمانوں کو علی سیاست میں حقہ لینے سے منح کیا۔ اس سے دوسری قوموں کے مقابل سلمانوں سیں سیاسی شعور نسبتاً کم رہا! حقیقی صورت حال یہ ہے کہ اس عہد کے سیاسی ماحول سیں مسلمانوں کے اپنے سیاسی ، اقتصادی اور سماجی اداروں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے اگریزی حکومت کے زیر اثر پیدا ہونے والے اداروں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے سے اگریزی حکومت کے زیر اثر پیدا ہونے والے اداروں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے سلمانوں کے جوئے سیاست کر دہے تھے۔ اس سلسلے میں انھیں انگریزوں کی جزوی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اگر سلمان سیاست میں سرگرم ہوتے تو ہندو ان کا سیاسی استحصال کر سکتے تھے۔ سرسید احمد خال نے بجا طور پر ہمتر بنانے کا مصلی کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے آپ کو اقتصادی اور سماجی طور پر بہتر بنانے کا مشورہ دیا۔ اس سے ان کی سیاسی حیثیت اور بھی بہتر ہو سکتی تھی اور ان میں فشاری گروہ (PRESSURE GROUP) بھی پیدا ہو سیاست میں کارآمد کروار ادا کر سکتا تھا۔ ویے بھی سیاسی طاقت باعل شعور کے بغیر نہیں بن سکتی اور یہ شعور تعلیم کے بغیر نہیں بن سکتی اور یہ شعور کے بغیر نہیں بن سکتی اور یہ شعور تعلیم کے بغیر نہیں بن سکتی اور یہ شعور تعلیم

سرید ، اپنی تام تر مفاہمت کے باوجود مسلمانوں کی حالت سے بے خبر نہ تھے۔ اس ضمن میں ان کے قوم کے بارے میں نظریات کے ارتقا کا مطالعہ ضروری ہے۔ ابتدا میں وہ ہندوستان میں بسنے والی تام اقوام کو ایک قوم سمجھتے تھے مگر بعدازاں ہندوؤں کے رویے میں تبدیلی کے تناظر میں انھوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو علادہ علادہ قوم قرار دیا اور یہ پیش گوئی بھی کی کہ یہ دونوں قومیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ راہیں منتخب کریں گی۔

سرسید کے بارے میں صحیح اور محققانہ تجزیہ حالی نے اس طرح بیان کیا۔
"اگرچہ سرسید کی تمام لیاقتوں کا اصل مخرج ان کی غیر معمولی قابلیت اور
استعداد تھی مگر ان کی قابلیت کو قوّت سے فعل میں لانے والی زمانے کی
ضرور تیں اور ان ضرور توں کا پورا پورا احساس اور قوم میں ضرور توں
کے رفع کرنے والوں کا قحط تھا، جس نے سرسید کو اس معمار کی طرح ،
جو تعمیر کے لیے آپ ہی اینٹیں پکائے ، آپ ہی مسالہ تیار کرے ، آپ
ہی پاڑ باندھے ، آپ ہی ٹوکری وھوئے ، آپ ہی نقشہ بنائے اور آپ
ہی عارت چنے ۔ یک سرو ہزار سودا' کا مصداق بنا دیا تھا۔"

(حياتِ جاويد)

### واقعاتى تسلسل

| 17- اکتوبر 1817 ء |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سرسید کی پیدائش<br>نائب منشی کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ş 1839            | 100 To 10 | میں طازمت                                                 |
| £ 1847            | ACCUPATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آثار الصناديدكي اشاعت                                     |
| £ 1859            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رساله اسباب بغاوت بهند                                    |
| ş 1859            | 1 CK - (3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مراد آباد میں مدرسے کا قیام                               |
| € 1860            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لائل محمد ن آف اندياكي اشاعت                              |
| £ 1860            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شمال مغربی صوبوں میں قط                                   |

غازی پور میں تعلیم کے بارے میں رسالے کی اشاعت غازی پور میں مدرسے کا قیام £ 1864 على كره ميں آمد £ 1864 بنارس میں تباولہ € 1867 لندن کو روانگی £ 1869 تهذيب الاخلاق كااجرأ € 1870 علی کڑھ کالج کی بنیاد € 1875 حکومتی ملازمت سے ریٹائرمنٹ £ 1876 قرآن حکیم کی تفسیر کی اشاعت € 1876 محمدن ايجو كيشنل كانفرنس £ 1886 وفات

# یاد دہانی کے لیے اہم نکات

\* سرسیّد احد خال جس دَور میں پیدا ہوئے، اس میں انگریزوں کی پالیسیوں اور نو آبادیاتی عزائم کے باعث مسلمان معاشی طور پر سخت بدحال ہو چکے تھے۔ اِس دَور میں ان کی حیثیت ایک زوال پذیر قوم سی تھی، جس کے تام ادارے اپنی کارکردگی اور اثر کھو چکے تھے۔

\* مسلمانوں سے انگریز حکومت کا برتاؤ سخت مخاصانہ تھا۔ وہ ماضی میں ہندوستان میں ان کی حکومت اور برتری کے تناظر میں انھیں دباکر رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو خدشہ اور خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان کے مقابل نہ کھڑے ہو جائیں۔

\* ہندوستان میں انگریزوں کی سامراجانہ پالیسیوں کے باعث غیر ہموار معیشت کو فروغ مل رہا تھا۔ ایسے میں اکثریتی لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حالت اندوہناک حد

### تک خراب ہو گئی تھی۔

- \* انگریزوں کے ہندوستان میں نوآبادیاتی تسلّط کے زمانے میں سرسیّد نے شعور سنبھالا۔ انھوں نے اپنے اردگرد کے حالات کا محققانہ تجزیہ کیا اور مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کو مششیں شروع کر دیں۔
- \* سرسیّد کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اشد ضروری یہ سبے کہ وہ جدید علم حاصل کریں اور اپنے تمام معاشرتی رویوں کو انھی جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالیں۔
- \* سرسیّد نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے علی گڑھ میں کالج تعمیر کیا۔ یہال سے تعلیم حاصل کرنے والوں نے بعدازاں مسلمان قوم پرستی کی تحریک میں اہم کردار اداکیا۔
- \* سرسید ابتدا میں ہندوستان میں بسنے والی تام قومیتوں کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ بعدازاں ہندوؤں کے مسلمانوں کی تئیں رقیہ بدلنے سے انھوں نے مسلمانوں کے لیے علحدہ راہ کی نشاندہی کی۔
- \* سرسیّد فوری طور پر ہسلمانوں کے سیاست میں حِصّہ لینے کے حق میں نہ تھے۔ ان
  کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو فوری طور پر اپنے آپ کو ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے
  تعلیمی اور معاشرتی طور پر اپنی استعداد کو جدید تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔

### غوروفکر کے لیے چند نکات

(الف)

1- 1858ء کے بعد بیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک ، انگریزوں کی پالیسیوں کے باعث ہندوستانی معیشت کی عموی حالت کیا تھی۔ اِس حالت زار کا ذمہ دار کون تھا؟ تحزیہ کریں۔

2- انیسویں صدی کے آخری نصف حِصے میں مسلمانانِ ہند کی اجتماعی حالتِ زار کے تناظر میں کیا سرسیّد احد خان کی تعلیمی اور معاشرتی خدمات درست نہج پر تھیں؟ تجزیہ

-0.5

3-اگر آپ سرسید کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتے تو آپ سرسید کی شخصیت اور ان کی خدمات کے بارے میں کیا تأثرات رکھتے؟ اپنے احساسات تحریر کرنے کے لیے الطاف حسین حالی کی کتاب حیاتِ جاوید کا ضرور مطالع کریں۔

(ب) مختصر جواب دیں۔

(i) 1858ء میں برطانوی حکومت نے ہندوستان پر براہِ راست حکومت کے لیے کس قسم کا انتظامی ڈھانچہ استوار کیا؟

(١١) انگريز ، مسلمانوں كوكيوں دباكر ركھنا چاہتے تھے؟

(iii) انگریز ، ہندوستان کو ایک صنعتی معیشت کے طور پر کیوں نہیں ترقی دینا چاہتے تھے؟

(iv) ساہد کار کیونکر زرعی اراضی پر اپنا تصرف جا رہے تھے؟

(٧) انگریزی استعماریت کے دَور میں مسلمانوں میں دو مکاتبِ فکر پیدا ہوئے، ان کے نظریات کا مختصر جائزہ پیش کریں؟

(vi) سرسیّد نے ترک وطن کا فیصلہ کن حالات کے باعث کیا، اور پھر انھوں نے یہ فیصلہ کیوں ترک کر دیا؟

(vii) سائنسی طرز استدلال سے کیا مراد ہے۔ اس کے اہم اجزا کی وضاحت کریں؟

(viii) انیسویں صدی کے آٹھویں عشرے تک مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیا تھی؟

(ix) سرسید مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اسنا زور کیوں دے رہے تھ؟

(x) علی کرده کالج میں کس قسم کی تعلیم و تربیت پر زور دیا جاتا تھا؟

(xi) محمدُن ایجو کیشنل کانفرنس کے اہم مقاصد اور طریق کار کی وضاحت کریں؟

(xii) روایت پسندی سے کیا مراو ہے؟

(xiii) سرسید مسلمانوں میں کس قسم کی معاشرتی تبدیلیاں لانے کے خواہاں تھے؟ ان کی تحریروں کی روشنی میں تجزیه کریں۔

(xiv) مسلمانوں کے مذہبی اعتقادات میں ، سرسید کے نزدیک کس قسم کی تبدیلی کی

ضرورت تھی؟

(xv) سرسید مسلمانوں کو کیوں سیاست سے دُور رکھنا چاہتے تھے؟

(xvi) سرسید کے سیاسی نظریات کا ارتقا بیان کریں؟

(xvii) ہندوستان میں مخلوط انتخاب پر سرسیّد کے نظریات کیونکر مسلمانوں کے حق میں تھے؟

(xviii) سرسید ، انگریزوں کے سب سے بڑے مخالف تھ ، تجزیاتی نوٹ لکھیں ؟

(ج) ینچ و یے گئے بیانات میں جو درست ہیں ، ان کے سامنے / کا نشان لکائیں۔

(i) ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے داخلی تضادات اور کروریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی وسعت پسندی کو فروغ دیا۔

(ii) 1857ء کی جنگ آزادی مقای لوگوں کی پہلی اور آخری مزاحمت تھی۔

(iii) 1858ء کے بعد بھی ہندوستان کے معاملات پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی کنٹرول رہا۔

(iv) ہندوستان میں اپنے تسلّط کے بعد ، انگریز تمام ہندوستانی قومیتوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔

(۷) ہندوؤں نے انگریزی حکومت کے قیام کے عمل کے ساتھ ساتھ ، اپنی شناخت کو منوانے کے لیے ہندو قوم پرستی کی تحریک شروع کر دی تھی۔

(vi) 1858 ء کے بعد ہندوستان میں جو اقتصادی نظام قائم کیا جا رہا تھا، اس میں ہندوستانی دولت اور وسائل پر مقامی لوگوں کا اختیار ختم ہو گیا۔

(vii) ہندوستان میں انگریزی دَور میں رونا ہونے والے قطوں کی وجہ ناقص نظام ترسیل کے علاوہ اجناس کی کمی بھی تھی۔

(viii) سرسیّد احمد خال کی تعلیمی کوششوں سے مسلمانانِ ہند کو بدلتے حالات میں نئے علوم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔

(ix) سرسید احد خاں کی کوشش تھی کہ مسلمان قدامت پرستی کے رویوں کو ترک کر کے انگریزی طرز زندگی اپنالیں۔

(x) سرسید کی خدمات کے نتیج میں مسلمانوں میں ایک باشعور طبقہ پیدا ہوا ، جس نے

بعد ازال مسلمانول کی رہنمائی کا فریضہ اداکیا۔

(د) ینچ ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر کس کا نشان لگائیں۔
1- بہندوستان میں ، انگریزوں کے تسلّط کا سب سے اہم مقصد :
(الف) بہندوستانی وسائل پیداوار کو برطانوی صنعتی ترقی کے لیے استعمال کرنا تھا۔
(ب) بہندوستان میں سامراجی نظام قائم کر کے یہاں کے ہر شعبے پر اپنا اختیار اور تصرّف قائم کرنا تھا۔

(ج) ہندوستانی ثقافت پر اپنی تہذیبی برتری قائم کرنا تھا۔

2- سرسید کی کوششوں کا بنیادی مقصد:

(الف) مسلمانوں میں نئے حالات کے مطابق خود آگاہی پیدا کرنا تھا۔

(ب) مسلمانوں کو جدید تعلیم کی ضرورت کا احساس دلانا تھا۔

(ج) مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔

كتابيات

یہ باب لکھتے وقت مندرجہ ذیل کتب سے مدد لی گئی۔ طلبہ و طالبات سے گزارش سے کہ مزید وضاحت کے لیے ان کا ضرور مطالعہ کریں۔

1- حياتِ جاويد از مولنا الطاف حسين حالي مطبوعه آئينه ادب ، انار كلي لابور- 1966 ء

2- برعظیم پاک و ہند کی ملتِ اسلامیہ، مصنفہ ۔ اشتیاق حسین قریشی ۔ مترجم ہلال احد زبیری، کراچی یونیورسٹی ۔ کراچی 1982ء

3- مسلمانوں کا روشن منتقبل، مؤلفہ - سید طفیل احمد منگلوری علیگ ، مطبوعہ : حماد الکتبی - شیش محل روڈ ، لاہور 1945ء

A History of Freedom Movement Vol. II, Part II -4
Pakistan Historical Society, Karachi 1961

# ہندوستان میں مسلم وہندو احیا کی تحریکیں

ہندوستان میں انگریزوں کے اثر و نفوذ کے قیام کے بعد انیسویں اور بیسویں صدی میں ہندؤوں اور مسلمانوں میں بہت سی احیا کی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان تحریکوں کے مقاصد اور سرگرمیوں کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو سمجھ لیا جائے۔

مسلمان باوشاہوں کے دور میں اگر کوئی حکمران بہتر سیاسی نظریات کا عامل ہوتا اور وہ اپنی رعایا کو یک نظری سے دیکھتا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین گروہی یجانگت برقرار رہتی تھی۔ بصورت دیگر حکمران کی عدم توازن پر مبنی پالیسیوں سے اگر ایک گروہ کو زیادہ پذیرائی مل جاتی تو دوسرا یقینی طور پر اپنے آپ کو نظرانداز محسوس کرتا۔ ایسے میں وہ احتجاج تو نہ کر سکتا تھا، تاہم ایک مخاصمت کا احساس ضرور رہتا۔

مسلمان بادشاہوں کے دُور میں ، مسلمان حکومتی گروہ اور عام ہندوؤں کے درمیان حکومتی سطح پر ایک بُعد ضرور برقرار رہا۔ اس کی نوعیت سرکاری اور رسمی تھی۔ انگریزوں کی آمد کے بعد حکومتی گروہ میں تبدیلی سے مختلف قومیتوں میں معاشرتی تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی رونا ہوئی۔ اب مسلمان بحیثیت مجموعی ، ہندوؤں کی طرح انگریزوں کے محکوم تھے۔ انگریز اِن دونوں اقوام پر اپنی تہذیبی برتری قائم کرنے کی غرض سے مختلف حربے استعمال کر رہبے تھے۔ ان میں عیسائیت کا فروغ اور اشاعت غرض سے مختلف حربے استعمال کر رہبے تھے۔ ان میں عیسائیت کا فروغ اور اشاعت بھی شامل تھی۔ بہت سے عیسائی مشنری اداروں نے سکول کھولنا شروع کر دیے۔ اِن میں عیسائید ساتھ بچوں کی تربیت سے مکولوں میں عیسائیت کے نظریات کی بالادستی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت

اس ڈھنگ سے کی جاتی تھی کہ وہ انگریزوں کے وفادار بن جائیں۔ وہ انگریزوں کی پیش کردہ تہذیب اور ان کے انداز معاشرت سے متأثر ہوں اور مرعوب ہو کر اسکو اپنالیں۔ ایسے ماحول میں بچے اپنی مقامی روایات اور رسوم سے اپنے آپ کو منسلک کرنے میں عاد محسوس کرنا شروع کر دیتے تھے۔

انگریزوں کے پیدا کردہ نئے معاشرتی رجانات میں مسلمان اور ہندو دونوں برابر طور پر اپنی روایات اور مذاہب کو ازسرِ نو ، نئی طاقت کے ساتھ پیش کرنے کے متمنی تجھے۔ انھیں نئے ماحول میں اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے تجدید نو کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ اِس چیلنج کے ماحول میں مختلف دانشوروں نے اپنے انداز میں حل تلاش کرنے کی سعی کی اور باعل تحریکات کو شروع کیا۔ ان تحریکات کی نظریاتی ہیئت کی اقسام اس طرح رہیں۔

1- ہم عصر مسائل کے حقیقت پر مبنی حل تلاش کرنے کی بجائے ماضی کے شاندار ادوار کی طرف رجوع کیا گیا اور ماضی کے تقاضوں کو ہم عصر مسائل کے حل کے لیے بطورِ جواز پیش کیا گیا۔ یعنی ایسی تحریکوں کے نظریات کی بنیاد ماضی کے اصولوں اور طریقِ کار پر رکھی گئی اور انھی سے ہم عصر مسائل کو خل کرنے کی کوششش کی گئی۔ ان تحریکات میں ماضی کے شاندار ادوار کے احیا پر بھی زور دیا گیا تھا۔

ایسی تحریکات اپنی سرگرمیوں اور مزاج کے اعتبار سے خالصتاً مذہبی تھیں۔ ایسی تحریکوں سے مذہبی گروہوں میں تحریکوں سے مذہبی گروہوں میں کشیدگی بڑھی۔

2- دوسری قسم کی تحریکات ، اول الذکر کے مقابلے میں حقیقتِ احوال سے قریب تھیں اور ان میں ہم عصر مسائل کو ، ہم عصر حقائق اور تقاضوں کی روشنی میں ہی حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ان کی سرگرمیاں باعل ہوتی تھیں اور مقاصد میں اپنی اپنی قوم کی حیثیت اور مقام کو بہتر بنانا شامل تھا۔ ایسی تحریکوں کو نوعیت بنیادی طور پر سیاسی تھی۔

# ہندوؤں کی مذہبی تحریکات

ہندوستان میں ، انگریزی مقبوضات کی ابتدا مشرقی اور شمالی ہندوستان سے ہوئی۔
انھی علاقوں میں خاص طور پر بنگال میں انگریزی اثرونفوذ سے ابتدائی طور پر کوئی خاص ردّ علی نہ ہوا۔ مقامی معاشرہ اپنی تاریخی سُست روی اور جمود کا شکار تھا۔ ان علاقوں میں انگریزی طوز تعلیم تھا۔ 1817ء میں میں انگریزی طوز تعلیم تھا۔ 1817ء میں کلکتہ میں ہندو کالج قائم ہوا۔ بعدازاں کلکتہ ، ببئی اور مدراس میں بھی ایسے کالج اور سکولوں کے قیام سے ایک نیا پڑھا لکھا طبقہ پیدا ہونے لکاریہ طبقہ کسی قدر انگریزی فکر اور ثقافت سے متأثر تھا اور مقامی ثقافت اور انداز معاشرت کو کم ترسمجھتا تھا۔ ایسے ماحول میں سب سے زیادہ مقامی مذہبی اور معاشرتی اعتقادات کو نشانہ بنایا گیا۔ نیا طبقہ ہر معاطلے کو عقل اور سائنسی فکر کے پیمانوں پر پر کھنے کو ضروری نیال کرتا تھا جبکہ روایتی معاطلے کو عقل اور سائنسی فکر کے پیمانوں پر پر کھنے کو ضروری نیال کرتا تھا جبکہ روایتی انداز میں توہم پرستی پر زور دیا جاتا تھا۔ بلکہ روایتی سوچ میں کسی بھی مذہبی رہنما کی انداز میں توہم پرستی پر زور دیا جاتا تھا۔ بلکہ روایتی سوچ میں کسی بھی مذہبی رہنما کی درآمد بلت کو بغیر کسی تصدیق کے نہ صرف درست تسلیم کر لیا جاتا تھا بلکہ اس پر عمل درآمد بیت سمجھا جاتا تھا۔

الیے ماحول میں روایتی اعتقادات ، تضادات اور عدم تأثر کا شکار ہونے گئے۔ بعض دانشور نئے ماحول میں ان اعتقادات پر اور بھی سختی سے کاربند ہو گئے اور کچھ نے نئے اور پرانے خیالات میں توازن قائم کرنے کی کوششش کی۔

#### برهمو سماج

ہندوؤں میں سماجی اور مذہبی اصلاح کے ضمن میں بر همو سماج کی تحریک کو اوّلیت حاصل ہے۔ یہ تحریک 1828ء میں شروع کی گئی۔ اس تحریک کے بانی راجہ رام موہن رائے تھے۔ (1) یہ تحریک نظریاتی تھی اور اس میں مذہبی اور معاشرتی مسائل کو فکری سطح

<sup>(1)</sup> راجا رام موہن رائے 1772ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک برحمن تھے جو بنکال کے حاکم سراج الدولہ کے دربار میں ملازم تھے۔ راجا رام موہن نے ابتدا میں عربی اور فارسی زبانوں کو سیکھا ۔ ان دونوں زبانوں میں انھیں بہت مہارت تھی۔ راجہ رام موہن کی اسلامی تصوّف اور (بقیمہ اکلے صفحہ پر)

پر جانچنے کی کوسشش کی گئی تھی۔ بنیادی طور پریہ ہندو نشأة ثانیہ کی تحریک تھی، اور اس کا مقصد ہندو معاشرے کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ بنانا تھا۔ اِس تحریک کے بانی ہندو مذہب میں دیوی اور دیوتاؤں کے اساطیری نظام اور ویدوں کے اساسی نظریات کے خلاف تھے۔ وہ مذہبی نظریات میں وحدانیت کے قائل تھے۔

راجا رام موہن رائے کے انتقال تک برهمو سماج ایک فکری تحریک رہی۔ ان کے بعد تحریک میں فعالیت آئی اور اس نے ہندوؤں میں مروجہ غیرانسانی رسومات کو ختم کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ تحریک کے رہنماؤں کا یہ بھی خیال تھا معاشرتی شعور میں اس وقت تک حرکت نہیں لائی جا سکتی جب تک خواتین معاشرتی مسائل اور ضرور توں کو نہ سمجھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برهمو سماج نے عور توں کی تعلیم پر خصوصیت سے توجہ دینے پر زور دیا۔

ہندوؤں میں خاوند کے انتقال کے بعد بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی،

بلکہ کئی علاقوں میں بیواؤں کو ان کے خاوندوں کی چنا میں ہی جلا دیا جاتا تھا۔ یہ

رسم ان طبقوں میں زیادہ تر اداکی جاتی تھی جہاں عورت کو جائداد میں حِصّہ ملتا تھا اور
عور توں کی دوسری شادی کی صورت میں جائداد خاندان سے باہر بھی جاسکتی تھی ۔

بر همو سماج نے اس رسم کو سراسر غیر انسانی قرار دیا اور اس کے خلاف بھرپور تحریک
چلائی۔ ہندو مذہب میں وہ طبقہ جو ایسی رسومات کے پردے میں اپنے لیے معاشی
سہولتیں حاصل کرتا اور علاقے میں اپنا اثر قائم کرتا تھا، بر همو سماج کی اس تحریک سے
سخت جزبز ہوا۔ اس طبقے نے اِس تحریک کی بھرپور مخالفت کی۔

فلف میں گہری دلچیبی تھی اور ان علوم کا ان کے خیالات پر خاصا اثر ہوا۔ وہ مسلمانوں کے اندازِ عبادت کو غیر مناسب اور اندازِ عبادت کو غیر مناسب اور پیچیدہ تصور کرتے تھے۔ اس ضمن میں انھوں نے بندوؤانہ اندازِ عبادت اور مذہبی رسوم کے خلاف ایک رسالہ بھی تحریر کیا۔

راجا رام موہن مالیہ کے محکم میں ملازم رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انھوں نے اپنے نظریات کی اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے لیے انھوں نے برطانیہ کا دورہ کیا اور یہیں پر ان کا 1833ء میں انتقال ہوگیا۔

چونکہ عوام الناس پر مذہبی گروہ کا صدیوں پرانا اثر تھا اور وہ اس گروہ کی نافذ کردہ رسوم کو ہی حقیقت سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے تحریک کے خیالات پر توجہ نہ دی۔ اس تحریک کا پڑھے لکھے لوگوں پر خاطرخواہ اثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 1901ء تک اس تحریک کے باقاعدہ ممبران کی تعداد 4050 سے زیادہ نہ تھی۔ آریا سماج

بر همو سماج کی تحریک ، اگرچہ ایک مقبول تحریک نہ بن سکی اور اس نے محض پڑھے لکھے لوگوں کے ایک مختصر گروہ کو ہی متأثر کیا ، تاہم مجموعی طور پر ہندو قوم کا خیال رکھنے والوں میں یہ احساس ضرور پیدا ہو گیا کہ اس دور میں ہندو مذہب اپنی ہیئت اور کردار کی وجہ سے ہندو معاشرے کی ترقی اور ان کی انگریزی حکومت میں کارکردگی کو متأثر کر رہا ہے۔ اسی پیغام سے متأثر ہو کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بہت سی تحریکات نے جنم لیا۔ ان میں ایک کا نام 'آریا سماج' تھا۔

آریا ساج کی تحریک بنیادی طور پر ایک اصلاحی تحریک تھی اور اس کے اساسی نظریات کم و بیش بر همو سماج سے ملتے جلتے ہی تھے۔ تاہم اپنی سر گرمیوں کے اعتبار سے یہ تحریک زیادہ مؤثر اور فعال تھی۔ اس تحریک کی ابتدا 1875ء میں بجئی میں ہوئی مگر اس کو زیادہ تر مقبولیت پنجاب ، اتر پر دیش اور راجستھان میں ملی۔ اِس کے بانی سوای دیانند سرسوتی (1) تھے۔ آریا سماج کی تحریک نے ہندوؤں میں خربی اور بالخصوص معاشرتی سطح پر قوم پرستانہ شعور کی ترویج کی۔

آریا سماج کے خیالات اور سرگرمیوں کا زیادہ تر اثر ہندوؤں میں موجود درمیانے

(۱) سوای دیانند 1824ء میں کاٹھیاواڑ (بھارت کی ایک ریاست گرات کا اہم شہر) کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک رجعت پسند برہمن گرانے سے تھا۔ اوائل عمر سے ہی ان کا مرقبہ مذہبی اعتقادات سے یقین اٹھ گیا اور انھوں نے راہبانہ زندگی افتیار کر لی۔ بعدازاں راہبانہ اطوار سے بیزاری ہو گئی اور آپ نے اپنی علمی استعداد بڑھا ہے کے لیے بڑا طویل اور گہرا مطالعہ کیا اور بہت سی کتب تصنیف کیں۔ 1865ء میں وہ ایک مذہبی رہنما کے طور پر ابھر سے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہبی علوم میں وہ اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ سوای دیاننہ کا انتقال 1883ء کو ہوا۔

طبقے میں ہوا۔ یہ درمیانہ طبقہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد پیدا ہو رہا تھا۔ یہ طبقہ نئے ماحول سے مطابقت اور انگریزی تعلیم حاصل کر کے ، سرکاری نوکریاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے قائم کردہ معاشی نظام میں 'ورمیانے آدی' کی حیثیت سے دولت کمانا چاہتا تھا۔ اِس کروہ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو نظام تھا، جو معاشرتی درجہ بندی ، دقیانوسی خیالات اورغیر سائنسی اندازِ فکر کے باعث انصیں نئےماحول سے ہم آہنگ ہونے سے روک رہا تھا۔

آریا سماج کی تحریک نے ہندوؤں میں مرقبہ سماجی رسوم اور روایات پر شدید تنقید کی ۔ اس ضمن میں آریا سماج نے تعلیمی ترقی پر زور دیا اور بہت سے سکول اور کالج کھولے۔ عور توں کی تعلیم کے لیے ادارے بھی کھولے گئے۔

آریا سماج نے ہندوستان کے دوسرے مذاہب خاص طور پر عیسائیت اور اسلام کے تئیں مخاصانہ رقیہ اختیار کیا۔ ان دونوں کے بارے میں آریا سماج کے خیالات غیر روادارانہ تھے۔ ایسے خیالات کی ترویج کے لیع سوامی دیانند نے 'ستیارتھ پر کاش' کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ اس کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ جو لوگ ماضی میں کسی بھی وجہ سے اسلام یا عیسائیت کو قبول کر چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو پھر ہندومت کو قبول کر چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو پھر ہندومت کو قبول کر تھے ہیں دوبارہ واپسی کے قدامت پرست ہندو ، ہندومت میں دوبارہ واپسی کے قائل نہ تھے۔

آریا سماج کے خیالات اور سرگرمیوں سے ہندوستان کے شمال اور مغربی علاقوں میں مذہبی انتہا پسندی اور مخاصمت کو فروغ طا ۔ اِس فرقہ وارانہ ماحول میں 1882ء میں کاؤکشی کے خلاف ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے متشدد سرگرمیاں شروع کر دیں، جس کے نتیج میں پندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اور بہت سی انسانی جانیں اِس کی ندر ہوگئیں۔

# مسلم اصلاحی تحریکات

پس منظر

ہندوستان میں مسلمان حکرانوں کے دَورِ حکومت میں فکری سطح پر کئی مکاتب سرگرم تھے۔ ایک کا تعلق حکومتی اور دوسرے کا ان کے مخالف طبقات سے تھا۔ حکومتی طبقے کو اپنی سیاسی ضرورت کے تحت خاص فکری جواز کی ضرورت رہتی تھی اور اس کی بنا پر ان کی حکومتی حکمتِ علی استوار کی جاتی تھی۔ حکومتی طبقوں کے مخالف ، اپنی سیاسی پیش قدمی اور حصول اقتدار کے لیے کسی دوسرے فکر کا سہارا لیتے تھے اور اس کی بنیاد پر حکومتی گروہ کی پالیسیوں کی مخالفت اور اپنے مفادات کی تشہیر کرتے تھے۔ اس کی بنیاد پر حکومتی گروہ کی پالیسیوں کی مخالفت اور اپنے مفادات کی تشہیر کرتے تھے۔ ہندوستان میں عام لوگوں کی وابستگی تصوف کے افکار سے رہی۔ اِسی سے تعلق کی بنیاد پر اضیں نفسیاتی سکون میسر آتا تھا۔ اِس ضمن میں صوفیہ کرامؓ اور مشائخ کرامؓ کا کردار پر اضیں نفسیاتی سکون میسر آتا تھا۔ اِس ضمن میں صوفیہ کرامؓ اور مشائخ کرامؓ کا کردار پر اضی نظر آتا ہے۔

ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور خود مسلم حکومت میں داخلی خلفشار کے باعث ، فکری طور پر بہت سے رجمانات ابھرنا شروع ہو گئے۔ چونکہ اب معاشرتی ، سیاسی اور اقتصادی سطح پر بحرانی کیفیات ابھر رہی تھیں، اس لیے فکری تحریحات کا انداز بھی بدل گیا۔ حکومتی یا غیر حکومتی وابستگی کے برعکس ، اس دور میں ابھرنے والی تمام تحریکوں کا بنیادی مقصد در پیش مسائل کے تناظر میں بہتر اور مؤثر افکار کو فروغ دینا تھا۔ ابتدا میں ایسی فکری تحاریک کا محور محض علاقائی رہا۔

اٹھارھویں صدی عیسوی کے نصف تک ہندوستان میں قائم شدہ مسلم اداروں کی کارکردگی اور حیثیت حد درجہ مخدوش صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ اِس صورتحال میں خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ داخلی عوامل کا کردار بھی خاصا گہرا تھا۔ اُن داخلی عوامل کے ذمہ دار خود حکومتی گروہ کے لوگ تھے۔ چونکہ اِس زوال کی صورتحال میں تام مسلمان ذمہ دار خود حکومتی گروہ کے لوگ تھے۔ چونکہ اِس بات کی تھی کہ مسلمان قوم کے بیشیت قوم متأثر ہو رہے تھے، اس لیے ضرورت اِس بات کی تھی کہ مسلمان قوم کے اجتماعی اداروں اور ان میں مسلمانوں کے انفرادی کردار کا ازسر نو تجزیہ کیا جائے۔ اِس کا

مقصد پوری صورتحال کو ممجھنے اور باعل نتائج تک پہنچنا تھا تاکہ مسلمان قوم کو بدلتے حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی طاقت اور صلاحیت دی جانسکے۔

انگریزی استعمار کے بعد ہندوستان میں مسلمان قوم کی حیثیت کو بہتر بنانے میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے ٹھوس فکری بنیادوں پر کام شروع کیا۔ انھوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مجموعی حالتِ زار اور ان کے معاشرتی ، مذہبی اور سیاسی معاملت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اقتصادی اداروں کی ہیئت اور کار کردگی کا تجزیہ کیا اور بہتری کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے۔

و اکھر اشتیاق حسین قریشی نے شاہ ولی اللہ کے کارناموں کا تجزیہ اِس طرح کیا ہے:

" د د د م شاہ ولی اللہ کا عقیدہ بھی اسلام کی ہم گیر نوعیت پر تھا د ، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے اخلاقی پس منظر کے بغیر عمرائیات ، معاشیات اور سیاسیات کے ذریعے انسانی زندگی کا بلند ترین مقصد حاصل کرنا مکن نہیں ہے ، ۱۰۰ اس وجہ سے وہ مکن نہ سمجھتے تھے کہ ملت کے غیر اسلامی رسوم و اعمال اور جادہ حق سے تجاوزات کا علاج کیے بغیر اس کی سیاسی قوت کو بحال کیا جا سکے۔ شاہ ولی اللہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک قوم کی صحت کے لیے سیاسی اقتدار ناگزیر ہے۔ ان کی قوم کو سیاسی قوت کے زوال سے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ ان مصائب کی طرف سے اپنی آ تکھیں بند جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ ان مصائب کی طرف سے اپنی آ تکھیں بند نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انھوں نے نظم و نسقِ حکومت میں قلیل المیعاد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انھوں نے نظم و نسقِ حکومت میں قلیل المیعاد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انھوں نے نظم و نسقِ حکومت میں قلیل المیعاد غیر اسلامی رسوم و عقائد کو ترک کرنے کی تلقین کی۔ " (ص 246-247)

شاہ ولی اللہ نے جس کام کو شروع کیا، وہ یقیناً محنت طلب تھا اور اس کے لیے وسیع مطالعے اور گہری بصیرت کی ضرورت تھی ۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کام غیر معمولی کامیابی سے انجام دیا۔ دوسری طرف یہ بھی بات درست ہے کہ ہندوستان میں مسلم قوم بدستور روبہ زوال رہی اور وہ خارجی خطرات کا کماحقہ ، مقابلہ نہ کر سکی۔ تاہم شاہ ولی اللہ کے افکار اور ان کی علی کوششوں سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ضرور پیدا ہوگیا ، جس نے اور ان کی علی کوششوں سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ضرور پیدا ہوگیا ، جس نے

نہ صرف شاہ ولی اللہ کے افکار کی اشاعت کی بلکہ انھی افکار کی روشنی میں دو پہلوؤں پر علی کوشیں جاری رکھیں:

1- مسلمانوں کی معاشرت میں اخلاقی سطح پر بہتری لانا اور ان کو غیرضروری اور فروعاتی معاملات سے قطع نظر قرآنِ حکیم اور رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلم وسلّم کی تعلیمات کی حقیقی اور بنیادی روح کی طرف راغب کرنا۔

2- مسلمان قوم کی دوسری قوموں کے مقابل معاشرتی اور سیاسی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے علی کارروائی کرنا۔

شاہ ولی اللہ کے افکار کو فکری سطح پر ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے آگ بڑھایا۔ انھوں نے علمی اور دینی معالمات میں گرانقدر خدمات انجام دیں۔ شاہ ولی اللہ کے افکار کو سید احمد شہید اور شاہ اسهاعیل شہید نے ایک علی شکل دی اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ایک تحریکِ جہاد شروع کی ۔ شاہ ولی اللہ می کچھ شاگردوں نے ان کے تعلیمی نظریات کے زیرِاثر مسلمانانِ ہندوستان میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوسششیں شروع کر دیں۔ ان میں مولانا مملوک علی خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ مولنا محمد قاسم نانو توی ملوک علی دہلی کالج میں پڑھاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں مولنا محمد قاسم نانو توی بھی تھ

دارالعلوم ديوبند

مولنا محمد قاسم ، نانوتہ (ضلع سہارنپور ، بھارت) کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے 1867ء کو اپنے کاؤں کی ایک مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا۔ اس مدرسے میں سب سے پہلے طالب علم مولانا محمود حسن تھے۔ اس مدرسے کا نام دیوبند تھا۔ اِس مدرسے کے قیام کے مقاصد حسبِ ذیل تھے۔ مسلمانوں میں دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے۔

<sup>(</sup>آ) مولانا محمود حسن 1851ء کو بریلی (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند ے تعلیم حاصل کی اور یہیں مدرس کے طور پر پڑھانے گئے۔ بعد میں دارالعلوم کے صدر مدرس ہو گئے۔ آپ کے زیر اثر نامور علماکی ایک جاعت تیار ہوئی جنھوں نے آئندہ نصف صدی تک اہم کردار اداکیا۔

(بقید حاشیہ اگلے صفح پر)

2- دینی درس کابوں کا جال پورے ملک میں بچھا دیا جائے۔ یہ درس کابیں مسلمان قوم كى آزادى كے ليے ذيلى مراكز كا كام كريس اور ان كا مركز ديوبند رہے۔ مولنا محمد قاسم نانوتوی کے انتقال (1880ء) کے بعد ان کے رفیق مولنا رشید احد گنگوہی (1829ء-1905ء) نے مدرے کے معاملت کو سنبھال آہستہ آہستہ مدرسہ دیوبند میں طلبہ کی تعداد برطف لکی اور 1876ء کو اِس مدرے کے لیے علحدہ عارت کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے منتظمین مسلمانوں میں دینی تعلیم کو فروغ دے کر ان میں قوی احساس اور شعور کو اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کسی بھی سرکاری ادارے کی مدد یا اعانت قبول نہ کرتے تھے۔ وہ بجا طور پر یہ مجھتے تھے کہ کسی قسم کی بھی مدد قبول کرنے سے دارالعلوم کے معاملات میں خارجی مداخلت بڑھ جائے گی اور وارالعلوم اپنے مقاصد اور طریقہ کار میں آزاد نہ رہے گا۔ اس لیے دارالعلوم کی انتظامیہ نے اصولی طور پریہ بات طے کرلی تھی کہ کوئی بھی مستقل ذریعۂ آمن قبول نہ کیا جائے۔ اس میں کسی جاگیر یا کسی متمول شخص کی طرف سے چندہ کی رقوم بھی شامل تھیں۔ دارالعلوم کے اکثر اساتذہ کرام رضاکارانہ یا نہایت معمولی مشاہرے پر تدریس کا کام كرتے تھے۔ چندہ ، صرف غريب لوكوں سے وصول كيا جاتا تھا۔ دارالعلوم كے كاركن جب لوگوں سے چندہ وصول کرنے جاتے تو وہ انھیں قرآن و حدیث پرمبنی اسلامی تعلیمات کی اہمیت سمجھاتے۔ دینی تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں

مولنا محمود حن نے خربی امور میں مسلمانانِ ہندوستان کی راہنمائی کے ساتھ ساتھ ویگر ملک میں مسلمانوں کی حیثیت کو کم کرنے والی سامراجی قوّت یعنی انگریزوں کے خلاف علی تحریک میں حِصّہ لیا۔ انحوں نے 1913ء میں ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوب کی تیاری کے سلسلے میں انھوں نے بہت سے مالک اسلمیہ کا دورہ بھی کیا۔ انگریز ، مولنا کی سرگرمیوں سے سخت خاتف تھے۔ انگریزوں کے کہنے بر شریف مکہ نے انھیں گرفتار کر لیا۔ انھیں پہلے مصر اور پھر جزیرہ مالٹا میں قید کر دیاگیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر انھیں رہائی دی گئی۔ اس وقت ان کی صحت خاصی بگڑ چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر انھیں رہائی دی گئی۔ اس وقت ان کی صحت خاصی بگڑ چکی تھی۔ مولنا کا استقال جود انھوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انھی حالات میں 1920ء کو مولنا کا استقال جوگیا۔ آپ کو مدرسۂ دیوبند میں دفن کیاگیا۔

برطانوی استعمار اور اس کے مقامی لوگوں پر اثرات کے تناظر میں سیاسی آگہی کی بھی اشاعت کی جاتی تھی۔

دارالعلوم دیوبند نے مسلمانانِ ہندوستان کی رہنمائی کے لیے بڑے جذبے سے کوسششیں کیں۔ اس مدرسے کے بانی مولنا محمد قاسم نانوتوی ، ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے خواہاں تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان دونوں اقوام کو مل کر انگریزی استعمار اور عیسائیت کے فروغ کو روکنا چاہیے۔ بعدازاں آریا سماج کی مسلم دشمن سرگرمیوں سے مایوس ہو کر آپ نے اپنے خیالات میں ترمٰیم کر لی۔

دارالعلوم دیوبند محض ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا بلکہ یہ ایک تحریک تھی جو مسلمانوں میں ہر اس رسم کی مخالفت کرتی تھی جو اسلامی تعلیمات کی روح کے منافی تھی۔ دیوبند کے علما نے بیوہ کی شادی اور عور توں کو وراشت میں حصّہ دینے پر زور دیا۔ شادی کے موقع پر غیر ضروری رسوم اور دکھاوے کی غرض سے فضول خرچی کو معاشرتی برائی قرار دیا۔ ان علما کا خیال تھا کہ ایسی رسوم سے درمیانے اور نچلے طبقے کے لوگوں پر معاشرتی دیا۔ ان علما کا خیال تھا کہ ایسی رسوم سے درمیانے اور نچلے طبقے کے لوگوں پر معاشرتی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی حیثیت سے قطع نظر بڑی بڑی رقوم ادھار لے کر شادی کی رسوم پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح جھوٹی شان کے حصول میں وہ ساری زندگی ادھار کے جنجال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔

دینی تعلیم کی اشاعت میں دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل علما نے اعلیٰ کارنامے سرانجام دیے۔ مولانا محمود حسن نے اردو میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا۔ مولانا شیر احمد عثمانی ، مولانا مناظر احسن گیلانی ، مولانا حفظ الرَّحمٰن ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے محققانہ مگر سادہ انداز میں اسلامی تعلیمات پر بے شمار کتب تحریر کیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک قریباً 18 ہزار مصنفین ، مدرس ، شمار کتب تحریر کیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک قریباً 18 ہزار مصنفین ، مدرس ، خطیب ، مبلغ اور مفتی پیدا کیے ہیں۔

دارالعلوم نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فتاوی جاری کیے۔ فتوٰی ، کسی بھی معاملے کے بارے میں ، اسلامی احکام کی روشنی میں ، اعلیٰ پانے کے علماکی حتمی رائے کو کہتے ہیں۔ 1911ء سے 1951ء

تک دارالعلوم کی جانب سے 147851 فتاویٰ جاری کیے گئے۔

علمی اور دینی معاملات کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی علمائے دیوبند نے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی گی۔ ان میں سب سے قابلِ ذکر مولانا محمود حسن کی سیاسی خدمات ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے قیام سے ، ہندوستان دارالحرب میں بڈل گیا ہے۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں، جہاں کفار رہتے ہوں۔ ایسے میں کفار کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دارالسلام کی ضد ہے۔ فقہی اصطلاح میں دارالسلام اس ملک کو کہتے ہیں جہاں شریعتِ اسلامی کے مطابق حکومت ہو۔

مولانا محمود حسن بندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جدوبہد کو ہر مسلمان پر فرض تصوّر کرتے تھے۔ اُسی زمانے میں انڈین نیشنل کانگرس سیاسی طور پر مؤثر ہو رہی تھی۔ کانگرس کے نظریات اور ان کے حکومت سے مطالبات کی روشنی میں سرسیّد مسلمانوں کو سیاست میں بالعموم اور ان کی کانگرس میں شمولیت کو بالخصوص ناپسند کر رہے تھے۔ اسی لیے انھوں نے مسلمانوں کو سیاست میں حقہ نہ لینے کی نصیحت کی تھی۔ سرسیّد کے نظریات کے برعکس مولانا محمود حسن مسلمانوں کو بندوؤں سے سیاسی اشتراک سرسیّد کے نظریات کے برعکس مولانا محمود حسن مسلمانوں کو بندوؤں سے سیاسی اشتراک کر کے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کا مشورہ دے رہے تھے۔ اس سے دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کالج کے درمیان نظریاتی اور علمی اختلاف کی صورتحال پیدا ہو گئی۔

# ندوة العلما (لكھنؤ)

ندوۃ العلما کے قیام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں مسلمانانِ ہند میں سرگرم مختلف نظریاتی گروہوں کا موازنہ کیا جائے۔

انگریزوں کے استعماری نظام کے نفاذ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں مسلمانیوں میں مختلف مکاتبِ فکر اپنی اپنی سمجھ اور مطمح نظر کے مطابق کام کر رہے تھے۔ ان میں اہم علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند تھے۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سرسید

احد خان مسلمانوں پر زور دے رہے تھے کہ وہ جدید سائنسی علوم سیکھیں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کو عقل اور سائنسی طریقے پر پر کھنے کی عادت ڈالیں۔ اس ضمن میں وہ قدامت پرستانہ روایات پر سخت تنقید کرتے تھے۔ دینی معاملات میں بھی وہ سائنسی طرز استدلال کے قائل تھے۔

سرسید کے ہی استاد مولانا ملوک علی کے ایک شاگرد مولانا محمد قاسم نانو توی نے دارالعلوم دیوبند شروع کیا۔ اس مدرسے میں دینی علوم کی تدریس پر زور دیا جاتا تھا۔ علمائے دیوبند کا خیال تھاکہ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ وہ دینی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں اور اپنے اخلاق کو انھی کے مطابق ڈھالیں۔

ابتدا میں سرسید احد خان اور مولانا محمد قاسم نانو توی کے درمیان باہمی تعاون کی فضا رہی ، بلکہ علی گڑھ کے شعبہ دینیات کے صدر کے لیے سرسید نے مولانا نانو توی کو ہی کسی مناسب شخص کو منتخب کرنے کا کہا تھا۔ اسی کے جواب میں مولانا نانو توی نے مولانا عبداللہ انصاری کو علی گڑھ روانہ کیا تھا۔

اِن دونوں تحاریک کا مسلمانانِ ہند پر اثر جداگاتہ رہا۔ بعض مسلمان علما کا خیال تھا کہ ان دونوں اداروں کے نظریات میں ایک بہتر امتزاج پیداکیا جائے۔ اس ضمن میں ان کے سامنے بنیادی مطمحِ نظر ایسے ذہن پیدا کرنا تھا جو جدید علوم سے بھی آراستہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی ذہبی اور معاشرتی میراث کا بھی ان پر اثر باقی رہے۔ اِس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی شناخت کو محفوظ بناتے ہوئے نئے طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی شناخت کو محفوظ بناتے ہوئے نئے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو ڈھالنا مکن ہو سکے گا۔

انھی خیالات کی روشنی میں کانپور میں مختلف علما کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرس کا انعقاد 1892ء کو مولانا محمد بعلی مونگیری کے ایما پر ہوا۔ کانفرس میں مولانا سلیمان ندوی نے حالات و واقعات کا اس طرح جائزہ لیا۔
""سمجھ سوچ رکھنے والے مسلمان انقلابی رجحانات اور ہلا دینے والے واقعات
سے سخت پریشان ہیں۔ مکتب اور مدرسوں کا پرانا نظام اب ختم ہو رہا

ہے ، مسلمان لڑکوں کو انگریزی سکول اور کالج اپنی طرف کینچ رہے

ہیں۔ حکومت کے اثر و رسوخ کے باعث عیسائیت کو ترویج مل رہی ہے اور ان کے مشنریوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے باقاعدہ دائرہ کار اور نظام استوار کر لیا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مخاصمت زور پکڑ رہی ہے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف پمفلٹ چھاپتے ہیں ... جدید یورپی نظریات کا سیلاب الڈا چلا آ رہا ہے۔"

"علما معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑ جھکڑ رہے ہیں، اور ان باتوں کی سراسر کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تعلیمی نظام غیرمؤثر اور قدیم ہو چلا ہے۔"

(مسلمانوں کا روشن مستقبل ، مصنفه طفیل احد منگلوری)

اسی تناظر میں ایک مجلس قائم کی گئی جس کا نام ندوۃ العلماً رکھاگیا۔ اس کے اہم مقاصد یہ تھے:۔

1- دینی مدارس کے طلبہ کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی روشناس کیا جائے۔

2- علما كے ورميان نزاع كو ختم كروايا جائے۔

کچھ عرصے کے بعد ندوۃ العلما کانپور سے لکھنؤ منتقل ہو گیا اور اس میں مولانا شبلی نعمانی (1857ء-1914ء) جیسے عالم بھی شامل ہو گئے۔ ندوۃ کی عمومی سرگرمیوں کامقصد بھی تعلیم کا فروغ تھا۔ اس ادارے نے بہت سے قابلِ قدر علماً پیدا کیے، جنھوں نے قابلِ قدر محققانہ علمی کام کیے۔ ابتدا میں ندوۃ العلما نے جدید اور قدیم علوم کے مابین قابلِ قدر محققانہ علمی کام کیے۔ ابتدا میں ندوۃ العلما نے جدید اور قدیم علوم کے مابین ایک توازن برقرار رکھا تاہم آہستہ آہستہ اس میں بھی قدامت کا رنگ غالب آگیا۔

ندوة العلما كے ماتحت دارالمصنفين (اعظم كڑھ) قائم كيا كيا، جہاں سے مختلف موضوعات پر كتب شائع كى جاتى تھى۔ ندوة العلما سے ايك رساله 'المعارف' بھى شائع ہو رہا

مہندوستان میں انگریزی استعماری نظام کے قیام سے یہاں کی بسنے والی تمام اقوام کی تاریخی وراشت اور ان کی معاشرتی حیثیت دگرگوں صورتخال سے دوچار ہو گئی تھی۔

ایسی صورتخال میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو یکسال طور پر فکری بحران کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری نظام کے قیام کے ساتھ ہی دونوں اقوام نے اپنی اپنی شناخت کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں میں ہر ذی شعور اور اپنی قوم کے لیے درد رکھنے والا ، اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہا تھا تاکہ نئے حالات میں اپنے قوی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ، وہ اپنی زندگی میں بہتری لاسکے۔

ہندو معاشرت اور مزاج تاریخی طور پر روایت پسند تھا۔ اسی روایت پسندی میں ان کے مذہبی گروہوں کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ جب انگریزی تہذیب اور استعمار کا اثر ، ہندو معاشرے پر ہونے لگا تو اِس گروہ کی سیادت کو شدید خطرہ محسوس ہونے لگا۔ تاہم اس صورتحال میں دو قسم کی تحاریک نے جنم لیا، ایک تحریک روایت اور جدید تقاضوں کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہوئے، اپنی قوی شناخت کو فروغ دینا چاہتی تھی تو دوسری قسم کی تحاریک کلی طور پر قدامت پرستی کو ہی راہِ نجات قرار دے جاہتی تھی۔

ہندو معاشرے کو اِس صورتحال میں ایک اور خطرہ عیسائی مشنریوں کی طرف سے تھا۔ انگریزوں نے عیسائیت کی اشاعت کے لیے بہت سے مشن ہندوستان روانہ کر دیے تھے۔ عیسائیت کی تبلیغ کے مضمرات میں بہت سے معالمات سیاسی طور پر انگریزوں کے حق میں جاتے تھے۔ کسی بھی شخص کے عیسائی ہونے سے ، اُس کا تعلق عکومتی طبقے سے ہو جاتا تھا۔ اس کی معاشی چیٹیت خواہ کچھ بھی ہو، معاشرتی تفاخر سے وہ کسی نہ کسی نہ کسی طور حکومت سے وفاداری کے جذبات کو فروغ دیتا رہتا تھا۔ عیسائی ہوئے کی صورت میں اسے بہت سی سہولتیں بھی ملنے کا امکان پیدا ہو جاتا تھا۔

عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں سے ہندوؤں میں پسے ہوئے طبقوں خاص طور پر خودروں میں عیسائیت قبول کرنے کا رجمان تیزی سے زو کڑنے لگا۔ اِس صورتحال ے ہندو نظامِ معاشرت میں شدید شکاف پیدا ہونے گے اور اِس نظام کی کمزوریاں ظاہر ونے گئیں۔ ان حالات میں روایت پسند ہندو گروہ بہتر حل نہ دے سکے اور قوم کی ہنمائی کی ذمے داری نئے تعلیم یافتہ طبقے نے پوری کرنا شروع کر دیں۔ یہی وہ دَور ہے، جب بر همو سماج کی تحریک نے جنم لیا۔ اِس تحریک نے تمام حالات و واقعات کی مکری توجیح پیش کی۔ اس سے تعلیم یافتہ طبقے میں حالات کو جانچنے کے لیے فکری باحث کا سلسلہ شروع ہوا اور بعد میں آنے والی سرگرم تحریکوں نے اسی فکری عمل باحث کا سلسلہ شروع ہوا اور بعد میں آنے والی سرگرم تحریکوں نے اسی فکری عمل میں قائدہ اٹھایا۔ بر همو سماج کی تحریک سے پیدا شدہ فکری بنیادوں پر ہی آریا سماج اور وسری تحاریک نے علی اقدامات شروع کے۔

آریا سماج کی سمت اور کا روائیوں کی حیثیت ابتدائی طور پر مثبت رہی اور اس سے ہندوؤں میں نیا شعور پیدا کرنے میں خاصی مدد ہلی۔ آریا سماج جس تاریخی عہد میں عام کر رہی تھی، اس میں دوسری اقوام ، مسلمان اور عیسائی بھی متحرک تھے۔ عیسائی بونکہ حکومتی طبقہ ایک استبدادی نظام کا نافذ کنندہ تھا، بونکہ حکومتی طبقہ ایک استبدادی نظام کا نافذ کنندہ تھا، س لیے ہندوؤں کا ان سے فکراؤ قدرتی نظر آتا ہے۔ چونکہ ہندو، ایک عرصے سے سلمان حکرانوں کے محکوم رہے تھے اور اس دور سے وابستہ چند حکومتی پالیسیوں سے میں کچھ شکایات بھی تھیں۔ انھوں نے اپنی شناخت کے عل میں ماضی کی تلخیوں کو عال کر مسلمانوں کے سئی انداز اپنا لیا۔ اس سے یقیناً دونوں اقوام کے میان بُعد بڑھا اور بعض مقامات پر اِس میں شدّت بھی آگئی اور فسادات بھی ہوئے میان بُعد بڑھا اور بعض مقامات پر اِس میں شدّت بھی آگئی اور فسادات بھی ہوئے لئے۔ ان فسادات کو بعض اوقات ، بعض گروہ سیاسی مفادات کے لیے ہوا بھی دیتے تھے۔ اس طرح بہت سے بے گناہ لوگ اِن فسادات کا شکار بن جاتے۔

جب بھی کسی قوم کو انتشار کا سامنا ہو تو اس قوم کے اہلِ فکر ، اس انتشار کے بہل و محرکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اِس عل میں ہر مکتبۂ فکر اپنی اہلیت اور سوچ کے طابق حالات کا تجزیہ اور حل تلاش کرتا ہے۔ ان تام آراء اور ان پر مبنی سرگرمیوں میں و بھی حقیقی حالات سے وابستہ ہوں، وہ کارآمہ ثابت ہوتی ہیں اور ان سے اُس قوم کو مالات بہتر بنائے میں مدد مل جاتی ہے۔ دوسری طرف غیر حقیقی اور محض مفروضوں پر اللت بہتر بنائے میں مدد مل جاتی ہے۔ دوسری طرف غیر حقیقی اور محض مفروضوں پر

قائم آراء اور سرگرمیاں نہ صرف بے علی کا شکار ہو جاتی ہیں، بلکہ ان سے بعض اوقات قوم کو تقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ اِس تمام صورتحال میں ، اس بات پر کسی شک و شب کی گنجائش نہیں ہے کہ ان دونوں طرز کی تحاریک کے پس پردہ قوم کا درد یکساں طور پر عمل پذیر ہوتا تھا۔

انگریزوں کی آمد کے بعد ، مسلمانانِ ہندوستان کو جس معاشرتی اور تہذیبی انتشار کا سامنا تھا، اس کے حل کے لیے روایت پسند اور پھر جدیدیت پسند تحاریک نے جنم لیا۔ ان دونوں تحاریک نے اپنے طور پر حالات کا تجزیہ کیا اور اپنی سوچ اور مطمح نظر کے مطابق سرگرمیوں کا انتخاب کیا۔ اس دَور اور اس دَور کے تقاضوں میں دونوں کے نظریات اپنے طور پر درست سمجھ کر ہی شروع کیے گئے ، مگر واضح دہ کہ بعد میں آنے والے حالات نے ان کی ضرورت اور کردار پر فیصلہ کچھ اور دیا۔ ایسے میں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہر فرد اپنے زمانے اور دَور کے مطابق ہی اپنی سوچ استوار کرتا ہے، نشین رکھنا چاہیے کہ ہر فرد اپنے زمانے اور دَور کے مطابق ہی اپنی سوچ استوار کرتا ہے، اسے بعد میں آنے والے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اِس لحاظ سے کسی بھی فکر اور تحریک کی کارکردگی اور اثر کو اس کے زمانے سے الگ رکھ کر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی ان تحریکوں کے روح رواں حضرات پر بے جا اعتراض کرنا چاہیے۔ تاہم تاریخی اعتبار سے تحریکوں کے روح رواں حضرات پر بے جا اعتراض کرنا چاہیے۔ تاہم تاریخی اعتبار سے کسی تحریک کے کارآمہ یا ہونے کا معالمہ اس کی اساس سے منسلک نہیں کرنا حاسے۔

انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانانِ ہند کے تشخص کے لیے جو بھی تحریکات شروع ہوئیں ، ان کے اساسی نظریات میں قوم کا درد ہی اہم محرک تھا۔ ان کے نظریات میں بہم میں باہم اختلاف بھی ہوا مگر اِس اختلاف کی نوعیت بنیادی طور پر قومی معاملات پر اجتماعی استدلال کو فروغ دینا تھا۔ ایسے ماحول میں نئی راہوں کا تعین مکن ہوتا ہے اور اجتماعی شعور میں مزید گہرائی اور وسعت آتی ہے۔

ياد دېاني

\* ہندوستان میں انگریزی حکومت کے زیرِاثر بہت سی خلفشار پیدا ہوئی اور ہندوستان میں بننے والی مختلف اقوام میں شناخت کا مسئلہ پیدا ہوا۔

\* انگریزی دَور میں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین باہمی مخاصمت کی فضا پیدا ہو گئی۔ \* جب کسی قوم کو اپنی شناخت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایسے میں دو قسم کی تح یکات جنم لیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ماضی پرستانہ نظریات کو فروغ دے کر ماضی کے شاندار أدوار کے احیا پر زور دیتی ہیں۔ دوسری قسم کی تحاریک حالات کو سمجھنے اور ان سے حقیقت پسندانہ ربط قائم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ \* انگریزی عہد کے دوران ہندو قوم پرستی کی تحریکوں میں تعلیم یافتہ نئے طبقے نے

مرکزی کردار ادا کیا۔

\* بر حمو سماج کی تحریک بنیادی طور پر فکری تھی اور اس نے آنے والی تحریکوں کے لیے ایک نظریاتی اساس قائم کی۔

\* آریا سماج کی تحریک کا بنیادی مقصد ہندو قوم پرستی کا احیا تھا، مگر اس نے مسلمانوں ے متعلق منفی خیالات کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ اس سے ہندو مسلم تعلقات کی فضا

\* ہندوستان میں مسلم احیا کی تحاریک کے لیے فکری اور کسی حد تک علی اساس شاہ ولی الله حنے قائم کی۔ انھی کے نظریات سے متأثر ہو کر بعد میں مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔ \* دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد مسلمانوں میں دینی تعلیم کو فروغ دینا اور سیاسی معاملات میں علی کارروائی کرنا تھا۔ اِس مدرسے سے وابستہ کئی شخصیات نے علی اور علمی سطح پر کئی کارنامے انجام دیے۔

\* ندوة العلما ك قيام كا مقصد ، مسلمانول ميل ايس ذبين بيدا كرنا تها جو جديد تقاضول سے ربط و تعلق رکھتے ہوئے ، اپنی ثقافت اور دینی میراث سے منسلک رہیں۔

### واقعاتى تسلسل

كلكته ميں ہندو كالج كا قيام

£ 1817 £ 1828 £ 1833-1772

برهمو سماج کی تحریک کا قیام راجا رام موہن رائے آریا سماج کی بنیاد

£ 1875

سوای دیانند سرسوتی £ 1883-£ 1824 کاؤکشی کے خلاف تنظیم کا قیام شاه ولی الله ده £ 1762-£ 1702 دارالعلوم ديوبند كاقيام مولانا محمد قاسم نانو توی کا انتقال £ 1880 مولنا محمود حسن £ 1920-£ 1851 مولانا رشيد احد كنكوبي £ 1905-£ 1829 ندوة العلما كے قيام كے ليے كانفرنس £ 1892 مولنا شبلي نعماني £ 1914- £ 1857

### غوروفكر كے ليے چند نكات

(الف)

1) انگریزی عہد حکومت میں ہندو احیا کے لیے اٹھنے والی تحاریک کے نظریات کا ، اس ور کی ضروریات کے تناظر میں تجزیہ کریں۔ آپ ان تحریکات کے انداز فکر اور سرگرمیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اپنے دلائل کو ٹھوس حقائق کے ساتھ پیش کریں؟

2) مسلمانان ہندوستان میں پیدا ہونے والی فکری اور علی تحریکات کس حد تک اپنے زمانے کے تقاضوں سے مطابقت رکھتی تھیں۔ تجزیہ کریں اور اس دَورکی مختلف تحاریک کا باہمی تقابل بھی کریں؟

### (ب) مختصر جواب دیں۔

۱- انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت تھی؟

ii- انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان میں بسنے والی اقوام میں کس قسم کے مسائل پیدا ہوئے؟ iii- ہندوؤں میں قوم پرستی کی تحریک کی اساس کیا تھی؟ بدلتے حالات میں ان میں کس قسم کے تضادات ابھر کر سامنے آئے؟

iv - آریا سماج کی تحریک کا زیادہ تر افر درمیانے طبقے کے ہندوؤں پر ہوا؟ مبصرہ کریں۔ ۷- مسلمانانِ ہندوستان میں قومی تشخص کی تعمیر کے لیے نظریاتی اساس پر ایک مختصر

نوث لھیں: اس ضمن میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کا بھی تذکرہ کریں۔

vi - دارالعلوم ديوبند مسلمانوں ميں كس قسم كا تشخص پيدا كرنا چاہتا تھا؟

vii - دارالعلوم دیوبند سے وابستہ مختلف علما کے دینی اور سیاسی کارناموں پر ایک مختصر نوٹ لکھیں؟

viii - فتوٰی کیا ہوتا ہے؟

ix- دارالحرب سے کیا مراد ہے؟

x- ندوة العلما کے قیام کے بنیادی مقاصد اور اس کی ضرورت پر تبصرہ کریں؟

ج - ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔

1- مسلمان بادشاہوں کے دور میں حکومتی گروہ اور عام ہندوؤں کے درمیان ایک بُعد قائم رہا۔

2- عیسائی مشنری اپنے سکولوں میں مقامی بچوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کرتے تھے کہ وہ اپنی ثقافت کے قریب تر ہو جائیں۔

3- ذہبی تصوّرات کی بنیاد پر ہندوؤں میں قوم پرستی کی تحریکات نے جنم لیا۔

4- برهمو سماج کی تحریک میں علی سرگرمیوں پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔

5- سوامی دیانند کی کتاب ستیارتھ پر کاش میں مسلمانوں کے خلاف منفی ردّ عل کا اظہار کیا گیا تھا۔

6- آریا سماج کی بنیاد جنوبی ہندوستان میں رکھی گئی مگر اس کو مقبولیت ہندوستان کے شمال اور مغربی علاقوں میں حاصل ہوئی۔

7- شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیفات کے ذریعے دینی معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی گی۔ 8- شاہ ولی اللہ کے نظریات کی روشنی میں صرف علمی سطح پر مختلف تحریکوں نے جنم 9- مولنا محمود حسن نے ہندوستان سے انگریزوں کو بحالنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ جس پر انگریزوں نے ان کو مالٹا میں قید کر دیا۔

10- دارالعلوم دیوبند کے منتظمین کسی سرکاری ادارے سے چندہ لینے کو دارالعلوم کے معاملات میں مداخلت کے مترادف سمجھتے تھے۔

و۔ نیچ دیے گئے ایک بیان کے سامنے چند جوابات دیے گئے ہیں۔ ان میں جو درست ہے اس پرمر کا نشان لگائیں۔

1- کسی بھی قوم کے دورِ انحطاط میں پیدا ہونے والی تحاریک میں صرف وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو ؛

(١) روايت پسند ہو،

(ب) صرف متقبل پر نظر رکھتی ہو۔

(ج) سابقہ روایات اور نئے تقاضوں کے درمیان ایک توازن قائم کر کے نئی حکمت علی استوار کرے۔



each desirate of the Court of t

e land who the reduced by

the grown white

# برطانوی نظام حکومت (اقتصادی و انتظامی ادارے)

بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ، ہندوستان میں بھرپور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اِس سیاسی جدوجہد کے مختلف دھاروں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ برطانوی نظام حکومت اور اس کے مقاصد کو پرکھا جائے۔ یہ مطالعہ نہایت اہم ہے کیونکہ ہندوستان میں طاقت کا ارتکاز انگریزوں کے ہاتھ میں تھا اور وہ کسی بھی سیاسی تحریک کو اپنے مقاصد کے مذمقابل برداشت نہ کرتے تھے۔ اِس تناظر میں سیاسی تحاریک کی وضع قطع بھی ، اسی نظام کے حوالے سے استوار ہوئی۔ ہندوستانی قومیتوں کی سیاسی ، معاشرتی اور اقتصادی زندگی کا ارتقا بھی حکومتی ڈھانچے کے بغور تجزیے کے بغیر مکن نہیں۔

اقتصادى رجحلنات

ہندوستان میں انگریزی حکومت کے قیام سے بیسویں صدی کے اوائل تک جو معاشی حالات رہے، ان کا خاکہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ یہاں اس سے آگے انگریزی راج کے خاتمے تک اقتصادی احوال کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان میں جو سیاسی شعور اور عل شروع ہوا، وہ ایک اقلیتی طبقے تک محدود تھا۔ اکثریتی لوگ اپنی اقتصادی حالت اور تعلیم کی کمی کے باعث سیاسی شعور میں بہت بیچھے تھے۔ ان کی زندگی کا محور محض دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کی تگ و دو تک محدود تھا۔ اس کی سب سے اہم وجہ اس دَور کا اقتصادی نظام کے اہم خدوخال یہ تھے۔

انگریزوں کی آمد سے پہلے ، ہندوستانی اقتصادی نظام داخلی سرگرمیوں تک محدود تھا اور بیرونی دنیا سے اس کے روابط محض چند اشیا کی درآمد و برآمد تک مقید تھے۔ انگریزوں نے چونکہ مقامی وسائل کو اپنی صنعتوں سے منسلک کر دیا تھا ، اس لیے ہندوستانی معیشت کا عالمی اقتصادیات سے ربط و تعلق قائم ہوگیا۔ اب عالمی اقتصادی رجانات کا براہ راست اثر ہندوستانی اقتصادیات پر بھی پڑتا تھا۔ بیسویں صدی کے پہلے دو عشروں میں یورپ میں برطانیہ اور اس کی مخالف طاقتوں کے درمیان اقتصادی مقابلہ بازی بہت تیز تھی اور اس کے نتیج میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں جنگ سے تباہ شدہ معیشت کی تعمیر نوکی گئی۔ بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں جنگ سے تباہ شدہ معیشت کی تعمیر نوکی گئی۔ روایتی صنعتوں ؛ کوئلہ ، ٹیکسٹائل اور لوہے کو جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ اسی صدی کے چوتھ عشرے کے ابتدائی سالوں میں ذنیا میں شدید اقتصادی بحران پیدا ہوا اور اس کے نتیج میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔

اس سارے عرصے میں ہندوستانی معیشت ، حقیقی معنوں میں برطانوی معیشت کی طفیلی بنا کر رکھی گئی اور جلد اقتصادی منصوبہ بندی کو برطانوی صنعتوں کی ضروریات کے مطابق ہی حیات سے ہندوستانی معیشت مقامی ضروریات کے مطابق نہ پنپ پائی اور یہاں غربت اور بے روز کاری بڑھتی گئی۔ یہاں زرعی اور صنعتی ، ہر دو میدانوں نمیں شدید بحرانی کیفیت جاری رہی۔

زرعي معيشت

ہندوستان میں زرعی پیداوار کی بہت بڑی صلاحیت موجود تھی۔ زرعی پیداوار جہاں ایک طرف روایتی صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کرتی ہے، وہیں آبادی کے لیے خوراک کا بھی یہ واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار میں خود کفالت کا انحصار آبادی کے اضافے سے منسلک ہے ۔ ہندوستان میں بیسویں صدی کے پہلے نصف میں آبادی کے اضافے کی صور تحال یہ تھی:۔

with and had be

1901ء تا 1911ء \_\_\_\_ 6.2 فيصد اضاف

1911ء تا 1921ء ---- 9.1 فيصد اضافه

1921ء تا 1931ء ---- 10.6 فیصد اضافہ 1931ء تا 1941ء ---- 15.0 فیصد اضافہ 1941ء تا 1951ء ---- 14.1 فیصد اضافہ

آبادی میں اضافے کے مقابلے میں اجناس کی پیداوار 2-1901 ء میں 48,081,000 ٹن سے 47-1946 ء میں کم ہو کر 47,247,000 ٹن ہو گئی۔ اس کمی کی اہم وجوہات یہ تھیں:

1- مذکورہ عرصے میں کاشت کاروں کی حالت اس قدر خراب رہی کہ وہ کاشت کاری کے لیے ضروری اشیا بھی نہ خرید پاتے تھے۔ ایسی صور تحال میں اہم ضروریات پوری کرنے کے لیے کسانوں کو ساہو کاروں سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ یہ قرضہ انھیں سود در سود کی شرائط پر ملتا تھا اور عدم ادائیگی کی صورت میں انھیں زمین سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ قرض کی اس دلدل میں عام کسانوں کے علاوہ چھوٹے درجے کے زمیندار بھی پھنے ہوئے تھے۔ 1911ء میں دیہاتی قرضہ جات کی مالیت 3-ارب روپے تھی جو 1938ء میں بڑھ کر 1918ء میں دیہاتی قرضہ جات کی مالیت 3-ارب روپے تھی جو 1938ء میں بڑھ کر 1918ء میں دیہاتی قرضہ جات کی مالیت میں زیرِ کاشت رقبے میں کی ہوئی اور فی ایکٹر پیداوار بھی کم ہو گئی۔ 1918ء میں گندم کی فی ایکٹر پیداوار 7/8 من (تقریباً 300 کلوگرام) فی ایکٹر ہو گئی۔ کلوگرام) تھی اور 48-1941ء میں کم ہو کر 5/6 من (تقریباً 300 کلوگرام) فی ایکٹر ہو گئی۔ یہاں یہ حقیقت توجہ طلب ہے کہ نقد آور اجناس ، جن میں انگریزوں کی صنعتی دلچسی یہاں یہ حقیقت توجہ طلب ہے کہ نقد آور اجناس ، جن میں انگریزوں کی صنعتی دلچسی تھی، کی فی ایکٹر پیداوار میں 93-1891ء سے 1945ء کے عرصے میں دس فیصد اضافہ تھی، کی فی ایکٹر پیداوار میں 93-1891ء سے 1945ء کے عرصے میں دس فیصد اضافہ تھی، کی فی ایکٹر پیداوار میں 93-1891ء سے 1945ء کے عرصے میں دس فیصد اضافہ تھی، کی فی ایکٹر پیداوار میں 93-1891ء سے 1945ء کے عرصے میں دس فیصد اضافہ

میں۔ حکومت برطانیہ نے کاشت کاروں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اصلاحات کیں۔ ان میں کاشت کاروں کو بے دخلی سے بچانے کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا، جس کی رُوسے کوئی کاشت کار 12- ہرس کے لیے کسی زمین پر اپنی ملکیت رکھ سکتا تھا۔

ساہو کاروں کے چنگل سے نجات ولانے کے لیے 1904 ء میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا، جس کے تحت کواپریٹو سوسائٹیاں قائم کی گئیں۔ ان سوسائٹیوں سے کاشت کاروں

نوٹ: کتاب میں دی گئی شماریات Cambridge Economic History of India سے لی گئی ہیں۔ کو قرضے مل سکتے تھے۔ صوبوں اور مرکز میں زراعت کا محکمہ قائم کیا گیا ۔ اس محکمے کا مقصد کاشت کاروں کو جدید طریقۂ زراعت اپنانے پر راغب کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں ماڈل فارمز بھی قائم کیے گئے۔ آپاشی کے لیے پرانی نہروں کی مرمت کی گئی اور پنجاب ، سندھ، اتر پردیش اور راجستھان میں چند ایک نئی نہریں کھدوائی گئیں۔

یہ سب اقدام اگرچہ امید افزا تھے مگر مجموعی ضروریات کے مقابلے میں حد درجہ کم تھے۔ ان تمام اقدامات کا نفاذ بھی مؤثر طور پر نہ کیا گیا اور اگر کیا بھی گیا تو اسے چند علاقوں تک محدود رکھا گیا۔ دوسری طرف کسانوں کے انگریزی حکومت پر عدم اعتماد کے باعث ، ان کا تعاون نہ خاصل کیا جا سکا۔ مجموعی طور پر ان اقدام کی ناکامی کا اندازہ ان حقائق سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزی حکومت کے خاتے تک کاشت کاروں نے مختلف خقائق سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزی حکومت کے خاتے تک کاشت کاروں نے مختلف ذرائع سے جو قرضہ لیا، اس میں سے صرف 3 فیصد کواپریٹو سوسائٹیوں سے لیا گیا تھا۔ نئے نہری نظام میں 1945ء تک کل زیرِ کاشت رقبے کا صرف 23 فیصد حِصّہ نہروں سے سیراب ہوتا اور یہ علاقے زیادہ تر وہی تھے جہاں سے اہم صنعتوں کو خام مال ملتا تھا۔ صنعتی حالات

بادشاہوں کے دور میں صنعتوں کا دائرہ حد درجہ محدود تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں صرف انھی صنعتوں کی سرپرستی کی گئی تھی، جن کو برطانیہ میں برآمد کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اس سے ہندوستان کی روایتی صنعتوں کا خاتمہ ہوگیا۔ ہندوستان سے سوتی کپڑا، برطانیہ بھجوایا جاتا تھا مگر جب برطانوی صنعت کو عدم توازن کا خدشہ ہوا تو برطانوی حکومت نے سوتی کپڑے کی درآمہ بند کر دی۔ بیسویں صدی کے اوائل تک برطانوی مصنوعات کی وافر مقدار ہندوستان آنے لگی۔ اس سے مقای صنعتوں میں ترقی کی معمولی سی امید بھی ختم ہو گئی۔ اس معاشی ناہمواری کے خلاف کئی ایک سیاسی تحریکات نے بھی جنم لیا اور قوم پرستی کے لیے برطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس سے خاص طور پر سوتی کپڑے کی صنعت کو فروغ ملا۔

انگریزوں نے ہندوستان میں صرف انھی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جن کی اجارہ داری انگریز یا ان کے زیرِاثر سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں تھی۔ ان صنعتوں میں نیل ، چائے ، کافی ، ربڑ کے پلانٹ لکائے گئے اور کیمیاوی مصنوعات کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ان تام صنعتوں پر انگریز کمپنیوں کا اجارہ تھا، تاہم فیکسٹائل کے شعبے میں مقامی لوگ بھی حِصّہ دار تھے مگر اس میدان میں اہم پیشہ ور ماہر اور انجنیئر انگریز ہی تھے۔

ان تام صنعتوں سے حاصل کردہ آمدنی ، ان کے اجارہ داروں کی وساطت سے برطانیہ منتقل ہو جاتی تھی اور سرمایہ کی اس منتقلی سے ہندوستانی معیشت پر بُرے اشرات مرتب ہو رہے تھے۔ اس سے مقامی معیشت میں وسعت کے امکان کم ہو جاتے تھے۔ اِس رجمان سے مقامی طور پر صرف یہی فائدہ ہوا کہ یہاں مزدوری کے لیے روز کار کے چند مواقع پیدا ہو جاتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مزدوروں کی نوکری کے لیے شرائط حد درجہ غیر انسانی اور غیر منصفانہ ہوتی تھیں۔

انگریزوں کے زیرسرپرستی قائم ہونے والی صنعتوں میں خاطرخواہ اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر بیسویں صدی کے اوائل میں چائے کا زیر کاشت رقبہ 525,000 ایکڑ ہوگیا تھا۔ کپڑے کی صنعت میں ہندوستان انگریزی دُور کے خاتے تک 800,000 ایکڑ ہوگیا تھا۔ کپڑے کی صنعت میں ہندوستان بہت مشہور تھا۔ یہاں سے کپڑا یورپ اور چین کو بر آمد کیا جاتا تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں چین اور جاپان کے درمیان تجارتی مقابلے اور انگریزوں کی پالیسیوں کے باعث ہندوستانی کپڑے کی برآمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ تاہم مقامی ضروریات اور کچھ برآمدی طلب کے باعث اس صنعت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 01-1900ء میں ہندوستان میں بندوستان میں بندوستان میں بندوستان کی پیداوار بڑھ کر 1330 ملین پاؤنڈ دھاکہ (یارن) اور 422 ملین گز کپڑا تیار ہوا جبکہ 1947ءمیں یارن کی پیداوار بڑھ کر 1330 ملین پاؤنڈ اور کپڑا 3770 ملین گز ہوگیا ۔ اِس صنعت میں زیادہ تر حصص بندوستانیوں کے اور 1948ءتک صرف 21 فیصد حصص غیر ملکیوں کے پاس تھے۔

انگریزی وَور میں جدید رسل و رسائل اور ذرائع نقل و حل میں خاطرخواہ اضافہ ہوا۔
ان کے مقاصد مقامی زندگی کو بہتر بنانا نہ تھے بلکہ انگریزوں نے فوجی اور معاشی ضروریات کے تحت ریلوں اور دوسرے وسائل کو ترقی دی۔ انگریزی دور کے آخری سو سال میں ہندوستانی معیشت مکمل طور پر جامد رہی اور اس وَور میں فی کس قومی آمدنی

0.5 فی صد کی شرح سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔ انتظامی نظام

چونکہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کا مقصد یہاں کے وسائل کو اپنے تصرف میں لانا تھا، اس لیے انھوں نے معاشی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے انتظام کو بھی اس طریقے پر استوار کیا کہ مقامی آبادی حکومت کے خلاف اٹھ نہ سکے اور وسائل تک ان کی دسترس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے۔ ہندوستان میں انگریزی انتظام کے اہم ادوار حسب ذیل ہیں۔

1- پہلا دُور ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے 1773ء تک جاری رہا۔ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی شاہ کے چارٹر پر کاربند رہی۔ وہ ہندوستان میں تجارتی معاملات اور اس ضمن میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرتی تھی۔

2- 1773 ء سے 1858 ء تک کے دور میں کمپنی اپنے تجارتی مقاصد کے ساتھ ساتھ ساتھ ہندوستان میں اپنے استعماری نظام کے نفاذ کے سلسلے میں سیاسی اور فوجی معاملات بھی طے کرتی تھی۔ اس دور میں ذمے دارائہ انتظامی رقبے پر زور دیا گیا تھا۔

3- تیسرا دور 1858ء سے 1947ء تک رہا۔ اس میں ہندوستان پر برطانوی پارلیمنٹ کو براہ راست اختیار حاصل تھا۔

اس رُور میں انگریزوں نے جو انتظامی ڈھانچہ استوار کیا، اس کے اہم خدوخال بہ تھے:

### (۱) مندوستانی ریاستیں

ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے خاتے تک قریباً 542 ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ ان ریاستوں پر خودمختار راجا حکومت کرتے تھے۔ 1857ء کی جنگ آزادی میں زیادہ تر ریاستوں نے عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی تھی۔ حکومتِ برطانیہ نے اُن ریاستوں کو اپنی سرپرستی میں رکھتے ہوئے ، ان سے دوستی اور امن کی فضا قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ اس پالیسی سے ان ریاستوں کو ہندوستان کی عمومی صورتحال سے الگ کر دیا گیا اور حکومت برظانیہ کے مسائل میں کمی ہوگئی۔ انگریزی حکومت نے ریاستی

راجاؤں کی وفاداریاں حاصل کرنے کے لیے انھیں مراعات بھی دیں اور اس ضمن میں یسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں متبنیٰ بنانے اور وراثت کے قوانین کو کالعدم قرار دے دیاگیا۔ ان ریاستوں میں سے چالیس بڑی ریاستوں کی آبادی ہندوستان کی کل آبادی کا دیاگیا۔ ان ریاستوں میں کے خائندے موجود رہتے اور انگریزی مفادات کا خیال رکھتے تھے۔ یہاں انگریزوں کے خائندے موجود رہتے اور انگریزی مفادات کا خیال رکھتے تھے۔

ریاستوں کے اس انتظام سے ہندوستان کا ایک بہت بڑا علاقہ اور ان میں آبا ہندوستان کی آبادی کا ایک کثیر حضہ غیر مؤثر کر دیا گیا۔

### (ب) انتظای دهانچه

انگریزوں نے ہندوستان میں جو انتظامی ڈھانچہ استواد کیا، اس میں تام تر طاقت اور اختیارات کے اہم گوشوں پر انگریز افسران متعین تھے۔ اِس نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بیوروکریسی کا نظام بھی رائج کیا گیا۔ اس نظام میں ایک مخصوص طریقے پر افسران کا انتخاب کیا جاتا تھا اوران کی تربیت مخصوص تحکمانہ انداز انتظام افسران کو افسران کو مرز میں اہم شعبہ جات سے لے کر ضلع اور تحصیل کی سطح پر کلیدی عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا۔ ان کے فرائش منصبی میں حکومت کو ضروری کوائف مہیا کرنے کے علاوہ جاتا تھا۔ ان کے فرائش منصبی میں حکومت کو ضروری کوائف مہیا کرنے کے علاوہ حکومتی پالیسیوں کو ان کی روح اور حقیقی مقاصد کے مطابق نافذ کرنا ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ ختیارات بوتے تھے۔

انگریزی حکومت کے ابتدائی سالوں میں صرف انگریزوں کو ہی اعلیٰ عہدوں پر نافذ کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے مقابلے کا امتحان ہوتا تھا جس کا انعقاد لندن میں کیا جاتا تھا۔ بعد میں مقامی سیاست دانوں کے دباؤ کے تحت مقامی باشندوں کو بھی اس امتحان میں شمولیت کی اجازت دے دی گئی اور یہ امتحان ہندوستان میں بھی منعقد ہونے لگا۔ اس امتحان کے لیے بنیادی قابلیت انگریزی طرز تعلیم کا اعلیٰ درجے کا حصول ضروری

یبوروکریسی کے اس نظام میں سب سے اہم عہدہ ڈپٹی کمشنر کا ہوتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے فرائض میں انتظامی امور کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا بھی شامل ہوتاتھا۔ صحت ، تعلیم ، زراعت اور آبیاشی وغیرہ کے محکمے بھی اسی کے ماتحت ہوتے تھے۔ مالیہ کی رقم کی معافی یا کمی ، زرعی قرضے دینا اور سکول تعمیر کرنا جسے امور اسی کی صوابدید پر طے ہوتے تھے۔ ایسے صوابدیدی اختیارات کااثر مقامی سیاستدانوں پر پڑتا تھا اور وہ اپنے علاقے میں اپنا اثر قائم رکھنے کے لے کسی بھی ترقیاتی سرگری یا بہبود کے کام کے لیے ڈپٹی کمشنر کے محتاج رہتے تھے۔

انگریزی انتظامی ڈھانچہ دو اقسام پر مبنی تھا۔ ایک میں قوانین کی نوعیت طے شدہ تھی اور اس میں حقوق و فرائض کی نہایت احتیاط سے شرح کر دی گئی تھی۔ یہ نظام بنگال، مدراس اور ببئی وغیرہ کے علاقوں میں نافذ کیا گیا تھا۔ ان صوبوں کو بنگال، مدراس اور ببئی وغیرہ کے علاقوں میں نافذ کیا گیا تھا۔ ان صوبوں کو بہتری نہ آئی، کیونکہ قوانین کی کسی خاص صور تحال میں توجیہہ کرنا مکن نہ تھا۔ مثال کے بہتری نہ آئی، کیونکہ قوانین کی کسی خاص صور تحال میں توجیہہ کرنا مکن نہ تھا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ضلعی افسر کسی غریب کسان کو جاگیر دار یا ساہو کار کی زیادتی سے نہ بچا سکتا تھا۔ اس ضمن میں اسے کسی قسم کے صوابدیدی اختیارات نہ حاصل تھے۔ اس نظام کے تحا۔ اس ضمن میں اسے کسی قسم کے صوابدیدی اختیارات نہ حاصل تھے۔ اس نظام کے تحت اگرچہ عام بہبود کے لیے تو کچھ نہ کیا جاسکا تاہم حقوق و فرائض کی نشاندہی سے ان صوبوں میں سیاسی شعور ضرور پیدا ہوا۔

اِس نظام کے برعکس پنجاب اور شال مغربی سرحدی صوبے میں ایک اور قسم کا نظام رائج کیا گیا تھا۔ اس میں تام انتظامی ، عدالتی اور ترقیاتی اختیارات ڈپٹی کمشنر کے پاس مرتکز تھے۔ یہاں پر افسران کی بھرتی مقابلے کے امتحان (انڈین سول سروس) یا انڈین پولیٹیکل سروس میں بھرتی، ہندوستانی انڈین پولیٹیکل سروس میں بھرتی، ہندوستانی فوج سے کی جاتی تھی۔ ایسے صوبوں میں مرکزی حکومت کی صرف یہی ہدایت ہوتی تھی کہ "کچھ بھی کرو، مگر معالمات قابو میں رہیں۔" اس سے ان علاقوں میں سخت جابرانہ اور تحکمانہ نظام استوار ہوا، جو جمہوریت ، انصاف اور عدل کے تقاضوں سے متصادم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں اجتماعی اور انفرادی شعور حد درجہ کم رہا۔

انگریزی نظام حکومت میں جلد افسران کے لیے ضروری تھاکہ وہ حکومت کے وفادار ہوں اور وہ مکمل طور پر کسی بھی پس و پیش کے بغیر حکومت کے انتظامی ، سیاسی اور معاشی مفادات کا تحفظ کریں۔ اِس کردار کے حوالے سے ان افسران کی کارکردگی ظاہری طور پر محض انتظامی معاملات تک محدود رہتی تھی اور درپردہ وہ حکومت کے سیاسی ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ افسران تام مقامی سیاستدانوں ، جاگیرداروں اور ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ افسران تام مقامی سیاستدانوں ، جاگیرداروں اور ابھی شخصیات کو ان کے مزاج کے مطابق خوش اسلوبی سے حکومتی پالیسی سے وفادار رہنے کا جتن بھی کرتے تھے۔

چونکہ ان افسران کی تربیت ، برطانوی عزائم کی روشنی میں کی جاتی تھی ، اس لیے ان کے ساجی اور رہن سہن کے اسلوب پر انگریزی انداز غالب ہوتا تھا۔ انگریز ، ایسے رجمانات کی سرپرستی کرتے اور اسی انداز کو اپنے شایانِ شان سمجھتے تھے۔ اس لحاظ سے انگریزی رنگ ڈھنگ اپنانا ان افسران کی سرکاری ضروریات میں شامل تھا۔ حاکم قوم کی ثقافت کو اپنانے سے یہ افسران ، حاکم طبقے سے اپنی قریبی وابستگی کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے برعکس مقامی ثقافت اور معاشرتی اسالیب کو غیریسندیدہ اور غیرمہذبانہ سمجھا جاتا سے کے برعکس مقامی ثقافت اور معاشرتی اسالیب کو غیریسندیدہ اور غیرمہذبانہ سمجھا جاتا تھا۔ اِن افسران کو یہ بھی ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ نہ تو عوام سے قریب رہیں اور نہ بی ان کے عام رویوں میں اِس قسم کا اظہار ہونا چاہیے۔ اِن ہدایات پر عمل سے عام لوگوں اور افسران کے مابین ایک خوف اور دوری کی فضا پیدا ہو جاتی تھی۔

باقاعدہ سروسز کے علاوہ ، کچھ اہم انتظامی اور عدالتی عبدوں پر جاگیر داروں اور اہم وڈیروں یا ان کے بچوں کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا۔ ایسی بھرتیوں کا مقصد ان طبقوں کو وفادار رکھنا ہوتا تھا۔

2.5

تاریخ میں کئی ادوار ایسے بھی آئے ہیں جب کسی بھی علاقے کے کچھ لوگوں کو اپنی معاشرت اور روزمرہ کی رسوم میں اجنبیت محسوس ہونے لگتی تھی ۔ ایسا ماحول عام طور پر نو آبادیاتی نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے اور اسے سوچ سمجھ کر سامراجی قوتیں پیدا

ہندوستان میں انگریزی حکومت استعماری تھی اور ان کا نظام نوآبادیاتی تھا۔ وہ
یسا ماحول استوار کرنا چاہتے تھے جس میں مقامی ثقافت کی بجائے، انگریزی تہذیب کو
علیٰ اور برتر سمجھا جانے گئے۔ اِس صورتحال میں مقامی لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا
مقصود ہوتا تھا کہ وہ اپنی سابقہ روایات اور ورثے سے بے کانہ محسوس کرنے لگیں۔ اس
کی اہم مثال انگریزوں کے تربیت یافتہ افسران کے روتے سے دی جا سکتی ہے جو
انگریزوں کے اہم اور معتمد آلہ کار تھے۔ مقامی لوگوں میں ثقافتی بے کائی پیدا کرنے
کا مقصد ان میں خوداعتمادی ختم کرنا تھا۔ جب لوگوں میں خوداعتمادی نہ ہوگی تو صاف
ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے نظام کو بہتر تصوّر کرنے لگیں گے۔ ایسی صورتحال میں
طاہر ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے نظام کو بہتر تصوّر کرنے لگیں گے۔ ایسی صورتحال میں
استعماری قوت بہتر طور پر اپنے عزائم کو پورا کر سکتی ہے۔

انگریزی نظام حکومت میں عدم توازن کی دوسری سب سے بڑی مثال ان کی قصادی پالیسیوں میں نظر آتی ہے۔ اس میدان میں صرف انھی صنعتوں اور شعبہ جات میں ترقی کی حوصلہ افزائی کی گئی جن میں انگریز سرمایہ کاروں کا مفاد تھا۔ عام کسانوں اور مام آبادی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں کماحظہ، توجہ نہ دی گئی اور ہندوستان کی کثریتی آبادی غریب سے غریب تر ہوتی گئی۔

## ہندوستان میں سیاسی عل : جداگانہ حیثیت کے لیے کوششیں

### سرسید نے کہا:

"آپ خیال کریں کہ کیا حال انتخابات کا ہے؟ کسی ضلع میں ہندو مسلمان برابر نہیں ہوتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کو ہندو دبا دیں کے اور سیلف گورنمنٹ کے مالک بن جائیں گے۔ ابھی کلکتے میں ایک بڑے بزرگ ، خاندانی داڑھی والے مسلمان مجھ سے طے اور انھوں نے کہا، غضب ہوگیا، ہمارے شہر میں (میونسپل کمیٹی کے لیے) اٹھارہ مسلمان غضب ہوگیا، ہمارے شہر میں (میونسپل کمیٹی کے لیے) اٹھارہ مسلمان

ممبر منتخب ہونے والے تھے، کوئی منتخب نہیں ہوا۔ سب ہندو منتخب ہو گئے۔ اب گورننٹ (کی طرف) سے کسی مسلمان کا تقرر ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھ کو گور منٹ منتخب کرے۔ یہی حال سب شہروں کا ہے۔ علی کڑھ میں اگر خاص قاعدہ مقرر نہ ہو جاتا تو کوئی مسلمان یہاں تک کہ ہمارے دوست مولوی خواجہ محمد یوسف بھی جو نہایت معزز ہیں، بہ مشکل اپنے منتخب ہونے کے ووٹ حاصل کر سکتے اور آخر گورننٹ کی طرف سے تقرر کے متوقع رہتے۔"

(یاکستان ناکزیر تھا۔ ص 35)

يہاں سرسيد نے جو سوال اٹھايا ہے ، وہ بندوستان ميں سياسي عل كے ابتداؤ سالوں میں مسلمانوں کے لیے نہایت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ ہندوستان میر ہندو اکثریت میں تھے اور مروجہ معیار نیابت ان کے لیے موزوں تھا۔ یہی معیار نیابت مسلمانوں کے لیے حد درجہ ناقابل قبول تھا کیونکہ اِس سے انھیں نہ ہونے کے برا؛ کامیابیاں مل سکتی تھیں۔ وہ صرف مسلم اکثریت کے صوبوں میں تو اپنی نشستیں حاصل كر سكتے تھے مگر ہندو اكثريت كے علاقوں ميں ان كى غائندگى مكن نہ تھی۔ اس طرح ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا مستقبل حد درجہ مخدوش تھا اور وہ متقل طور پر ہندوؤں کے تسلط میں آسکتے تھے۔ ہندو اپنی آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نشستیں رکھتے تھے اور اس لحاظ سے ان کی مجموعی سیاسی پوزیشن بہتر تھی۔

اِس سیاسی صورتحال میں مسلمان رہنماؤں نے ہندوستانی سیاست میں اپنی حیثیت کو بہتر بنانے کی غرض سے مرقبہ پارلیمانی طرز انتخاب کی بجائے ایسے اصولوں کی منظوری پر زور دیا جس میں مسلمان آبادی اپنے مسلمان غائندوں کا انتخاب کر سکیں اور ہندو آبادی اپنے ہندو نائندوں کا۔ اِس کو جداکانہ حق نیابت کا نام دیا گیا اور 1909 ، تک ہندوستانی سیاست میں مسلمان رہنماؤں کی سرگرمیوں کا محور جدا گانہ طرز انتخاب کے مطالبے پر ہی رہا۔ ہندوستان میں سیاسی عمل کے بارے میں 1858ء میں قائم ہونے والی انگریزی حکومت کی ترجیحات اور مقاصد حسبِ ذیل تھے:۔

1- ایسٹ انڈیا کمپنی کے دَورِ حکومت میں مروجہ فوجی اور دوسرے جابرانہ اقدامات کو ختم کر دیا جائے۔

2- ہندوستان میں آئینی بنیادوں پر سیاسی عل شروع کیا جائے اور یہ عل حکومتی مقاصد اور ترجیحات سے ہم آہنگ رہے۔

3- ہندوستان میں سیاسی عمل میں ، ہندوستانی قومیتوں کو شامل کیا جائے مگر یہ عمل تدریجاً ہو اور ان قومیتوں کے سیاسی شعور سے مطابقت رکھتا ہو۔

حکومت کے طے کردہ انھی مقاصد کی روشنی میں ہندوستانی سیاست کی مجموعی صورتحال اور اس میں مسلمانوں اور ہندؤوں کے سیاسی کردار کی وضاحت ہوتی ہے۔ حکومت برطانیہ نے 1858ء کے ایکٹ میں ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لیے انتظامی اور آئینی خاکے کی نشاند ہی ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ پیچھے دیا جا چکا ہے۔ اس انتظامی اور آئینی خاکے کی نشاند ہی ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ پیچھے دیا جا چکا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق حکومتی اور قانون ساز اداروں میں مقامی لوگوں کی شمولیت قطعی طور پر نہ رکھی گئی تھی۔ 1861ء میں جو ایکٹ نافذ کیا تھا اس میں ہندوستانیوں کو حکومتی معاملات میں قدرے شریک کیا گیا۔ اس ایکٹ کی اہم شقیں یہ تھیں :۔

### 1861ء كا انڈين كونسلز ايكٹ

1- گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کو وسعت دی گئی اور اس میں غیرسر کاری ممبران کو شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح جو اضافی ممبر مقرر کیے گئے وہ ہندوستان سے تھے۔ اِن ممبران کو نامزد کیا جاتا تھا اور یہ صرف قانون سازی کے معاملات میں محدود طور پر چقہ لے سکتے ہتھے۔ ان ممبران کو انتظامی امور کے سلسلے میں کسی قسم کے بحث مباحثہ میں چقہ لینے یا سوال کرنے کی ممانعت تھی۔ میں حق معابوں میں قانون ساز اسمبلیوں کو قائم کیا گیا۔ یہ اسمبلیاں مدراس اور ببئی کے بعد صوبہ جات متحدہ، شمال مغربی صوبوں اور پنجاب میں بھی قائم کر دی گئیں۔ ان اسمبلیوں میں بھی قائم کر دی گئیں۔ ان اسمبلیوں میں بھی ممبران کی کارگردگی محدود رکھی گئی اور ان کو گورنر جنرل کی کونسل

کے مطابق ہی چلنا پڑتا تھا۔

اِس ایکٹ کی مندرجہ بالا شقوں سے ہندوستان کے مقامی معاملت میں مقامی مقامی معاملت میں مقامی نائندوں کے دخل کی گنجائش تو ضرور پیدا ہو گئی تاہم یہ حد درجہ محدود تھی۔ بہرکیف 1861ء کے ایکٹ کو حکومت خوداختیاری کے عمل میں پہلا قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی عمل سے 1935ء تک صوبوں کو داخلی خودمختاری مل گئی تھی۔

1892ء میں برطانوی حکومت نے ایک اور ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت شہروں میں میونسپل اور ضلع کونسلیں قائم ہوئیں۔ اِن کونسلوں کے ارکان اپنے مقامی مسائل کو مقامی انتظامیہ کے تعاون سے حل کرنے کی سعی کرتے تھے۔ ان اداروں کے اراکین کی اکثریت عام انتخاب کے ذریعے منتخب کی جاتی تھی جب کہ ان کے طقے مختلف اوام پر مشتمل تھے۔

### اندين نيشنل كانكرس

انگریزی حکومت کے قیام کے چند سالوں میں ہی اس کے منفی اثرات ظاہر ہونے گئے۔ معاشی لحاظ سے ایک عام آدمی (1) پر بوجھ بڑھنے لگا۔ اس سے اپنے وسائل کے حوالے سے لوگوں میں سیاسی شعور تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس شعور کی بیداری میں بندوستانی اخبارات اور رسائل کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی اور سماجی تنظیمیں بھی اہم کردار اداکر رہی تحییں۔

حکومت برطانیہ نے افغانوں سے جنگوں(80-1878ء) اور دوسرے جنگی افراجات کوپورا کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دیا۔ انکم ٹیکس کو ایک فیصد سے 2 فیصد کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دیا۔ انکم ٹیکس کو ایک فیصد سے 2 فیصد پر)

<sup>(1)</sup> انیسویں صدی کے آخری عشروں میں ایک عام ہندوستانی کی سالاتہ آمدنی 30 روپے تھی۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں اور کم آمدنی کے باعث اس کی قوت خرید کم ہو رہی تھی۔ بنگال میں 1860ء میں یہ گھٹ میں ایک روپے میں 50 سیر (46.5 کلوگرام) چاول مل جاتے تھے جبکہ 1870ء میں یہ گھٹ کر ایک روپے میں 20.8 سیر (تقریباً کر ایک روپے میں 20.8 سیر (تقریباً کر ایک روپے میں 80.8 سیر (تقریباً 1800ء میں مزید گھٹ کر 18.3 سیر (تقریباً 17 کلوگرام) اور 1905ء میں 5.18 سیر (120 کلوگرام) فی روپیہ ہو گئے۔1860ء سے 1905ء کئی ہو سکا۔

انگریزی حکومت کو اپنی پالیسیوں کے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ یہ بھی مجھتے کے ان کی ہندوستان میں حکومت نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر نائندہ بھی تھی، اور یہ کہ لوگ اسے ناپسند بھی کرتے تھے۔ ان حالات میں انگریزوں نے اپنی حکومت کو متوقع مزاحمت سے بچانے کے لیے ایک فوجی اور سول بیورو کریسی کا نظام استوار کر لیا تھا۔ مگر بعض انگریز ایسے نظام کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا نامکن گرداتے تھے۔ وہ کوئی ایسا انتظام کرنے کے حق میں تھے جس سے ہندوستان میں کسی بھی سیاسی تحریک کو اس سطح پر نہ آنے دیا جائے کہ وہ حکومت کے مسئلہ پیدا کر دے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومت مخالف جذبات کو کوئی بھی علی صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔

ان مسائل کے حل کے لیے حکومت نے اپنی نگرانی میں اپنے وفادار جاگیر داروں اور امراکی (1) مدد سے سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی، جہاں پر انگریز دشمن خیالات اور مقامی لوگوں کے مسائل کو سیاسی مسائل کی شکل دے کر ان میں مزاحمت کا انک نکال دیا جاتا تھا۔

اور بعد میں 3 فیصد کر دیا گیا۔ مدراس میں کک پر ٹیکس دوگنا، ببئی میں 281 فیصد اور دوسرے صوبوں میں کک پر ٹیکس کی شرح 50 فیصد بڑھا دی گئی ۔

حکومتی پالیسیوں کے باعث ملکی اناج اندورن ملک بھجوانے کی بجائے فوجیوں کو بھجوا دیا جاتا تھا۔ اس عرصے میں خشک سالی کے باعث کئی قبط پڑے جن میں لاکھوں انسان لقمۂ اجل بن گئے۔ حکومتی خزانے پر قرضہ جات کا بوجھ بھی دِن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔

(1) ایسٹ انڈیا کمپی کے وور میں حکومت کے وفادار راجاؤں اور جاگیر داروں کے ساتھ ساتھ ایک درمیانہ طبقہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ باقی ہندوستان سے اپنے آپ کو منقطع کر کے انگریزوں سے مرعوب ہوکر ، ان کی مدد سے خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی کارکردگی کا محور انگریزوں سے مکمل وفاداری تھا۔ یہ لوگ انگریزی تعلیم حاصل کر کے نہ صرف انگریزوں سے قریبی اتعلق کے خواہاں ہوتے تھے بلکہ اچھی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے صرف انگریزوں سے قریبی اتعلق کے خواہاں ہوتے تھے بلکہ اچھی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے سے یہ لوگ ہندوستان میں انگریزی عزائم کی بار آوری میں اہم ایجنٹ کا کام کرتے تھے۔

انڈین نیشنل کانگرس کے قیام کا مقصد مختلف شہروں میں مسائل کو ایک سیاسی علی میں ڈھالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اس کے قیام کے سلسلے میں بنیادی کام ایک افسر ایلن اکٹیوین ہیوم (1829ء-1912ء) نے اداکیا ۔ یہ انگریز 1846ء میں سرکاری ملازمت میں آیا۔ 1879ء کو لارڈ لٹن نے اسے جبری طور ایک اہم عہدے سے معطل کر دیا۔ 1882ء میں ہیوم نے سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی۔

ہندوستان میں انگریزوں کے عزائم اور طریقِ کار کے بارے میں ہیوم کا خیال تھا کہ ان کی حکومت ایک متزلزل بنیاد پر کھڑی ہے اور اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومتی اہلکاروں کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان کی معاشی صورتحال حد درجہ بگڑ چکی ہے اور اس کا آبادی کے نچلے طبقوں پر اس قدر بوجھ بڑھ گیا ہے کہ یہ نچلا طبقہ ناأمیدی اور بے سروسامانی کے عالم میں کسی دن پھٹ پڑے گا۔ یہ طبقہ تشدد پر اتر آئے گا اور پھر اس کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکے کا۔ اِن نظریات کے تناظر میں ، اُس نے ایک قوی تحریک شروع کرنے پر زور دیا ، جس کے اس کے نزدیک اہم مقاصد یہ تھے:۔

1- تام مندوستانی آبادی کو ایک قوی وحدت میں سمونا۔

2- بتدریج تام روحانی ، اخلاقی ، معاشرتی اور سیاسی تحریکات اور نقطهٔ ہائے نظر کو ایک قومی رنگ دینا۔

3- ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان انضمام کی کوسشش کو مستحکم بنیادوں پر چلانا ۔ اس ضمن میں غیر منصفانہ اور ضرر رسال حالات کو دفع کرنا۔

ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، ہیوم نے مختلف مکاتبِ فکر کے لوگوں سے ان کی آراء حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اِس سلسلے میں اس وقت کے وائسرائے لارڈ وفرن سے بھی ملاقات کی۔ لارڈ وفرن نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں لوگوں کی کوئی ایسی جاعت موجود نہیں جو اس قسم کی خدمت انجام دے جو اشکستان میں ملکہ وکٹوریہ کی حزبِ اختلاف ادا کر رہی ہے۔ اخبارات اگرچہ لوگوں کی ترجانی کرتے ہیں مگر وہ قابلِ اعتماد نہیں اور انگریز اس سے بے خبر ہیں کہ ہندوستانی حلقوں کا ان

کے اور ان کی پالیسیوں کے متعلق کیا خیال ہے۔ انگریزوں اور رعایا ، دونوں کے مفاد کے لیے یہ بہتر ہوگاکہ ہندوستانی اہلِ سیاست سال میں ایک مرتبہ جمع ہوں اور گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ انتظامات میں کیا خرابیاں ہیں اور ان کی اصلاح کیے کی جا سکتی ہے۔"

مختلف انگریزوں اور مقامی سیاسی حلقوں کے باہم صلاح مشورے کے بعد 28-دسمبر 1885ء کو بمبئی میں انڈین نیشنل کانگرس کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں 72 مندوب شامل تھے اور ان کا تعلق ہندوستان کے تقریباً تمام علاقوں سے تھا۔ اس اجلاس کی صدارت ڈبلیو سی بونرجی (1) نے کی۔

کانگرس کا قیام ہندوستان کے سیاسی عل میں ایک اہم واقعہ تھا اور اس کا اساسی مقصد ہندوستانی نقطۂ نظر کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا قیام تھا۔ مگر آہستہ آہستہ ہندوؤں کے پڑھے لکھے درمیانے درجے کے لوگوں کی شمولیت سے اس کا انداز سیاست ، اساسی نظریات سے قدرے مختلف ہوتاگیا ، اور بعد میں اس نے ایک نئی راہ اختیار کرلی۔

## کانگرس کی کارگزاری (1885ء تا 1905ء)

ابتدا ہی سے کانگرس کے مقاصد اور اس کی کارگزاریوں پر حکومتی نقطۂ نظریک طرفہ ہی رہا۔ کانگرس کے اجلاسوں میں حکومت کے بارے میں مندوبین کے خیالات حکومت تک تو پہنچ جاتے مگر اِن کے حل کے سلسلے میں حکومتی ترجیحات میں کوئی

<sup>(1)</sup> بونر جی (BONNERJEE, WOMESH CHANDER) نا اور جلد ہی سرکاری وکیل بن گئے۔ تین مرتبہ اُن کو جج کلکتہ بائی کورٹ میں وکالت سے کیا اور جلد ہی سرکاری وکیل بن گئے۔ تین مرتبہ اُن کو جج بنانے کی پیش کش کی گئی مگر انھوں نے اسے قبول نہ کیا۔ 1880ء میں بنکال کی صوبائی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1885ء کے علاوہ 1892ء میں کانگرس کے الا آباد اجلاس میں بھی آپ صدر منتخب ہوئے۔ 1902ء میں انگلستان چلے گئے اور بقیہ عمر وہیں گزاری اور کانگرس کے خیالات کی اشاعت کرتے رہے۔

فرق نہ پڑتا تھا۔ اِس ضمن میں حکومت بدستور اپنے مفادات کی بار آوری پر زور دیتی اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ان کے اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے۔

کانگرس کے ابتدائی سالوں میں ہی ، ہندوؤں میں خاص طور پر بنگال کے نئے تعلیم یافتہ طبقے نے اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ طبقہ جدید لبرل سیاسی نظریات سے متأثر تھا اور مکمل طور پر حکومتِ وقت کا تابع رہنا پسند نہ کرتا تھا۔ اسی طبقے کے اثر سے آہستہ آہستہ کانگرس ایک ہندو قوم پرست جاعت میں بدل گئی۔ اس تبدیلی کے ارتقا کا مختصر جائزہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

قیام کے وقت کانگرس کے مقاصد بظاہر مقامی نقطۂ نظر کو حکومت تک پہنچانا تھے مگر در پردہ ان مقاصد کی صور تحال کانگرس کے پہلے اجلاس کے صدر کے خطاب سے واضح ہوتی ہے۔ بونر جی نے اس اجلاس میں کہا:۔

"برطانوی گورننٹ کا پورا پورا اور مستقل خیرخواہ مجھ سے زیادہ اور میرے ان دوستوں سے زیادہ جو میرے گرد بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ " دی ہسٹری آف دی کانگرس جلد اوّل مصنفہ پٹا جی سیتا رامیّہ)

دوسرے اجلاس کے صدر دادا بھائی نوروجی (1) نے کہا :۔
"ہم کو مَردوں کی طرح بولنا اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی
تک انگریزوں کے وفادار ہیں۔ ہم ان فوائد کو سمجھتے ہیں جو انگریزی
حکومت نے ہم کو عنایت کیے ہیں۔ ہم اس انگریزی تعلیم کی قدر
کرتے ہیں جس نے ہمارے اردگرد اندھیروں کو روشنی میں بدل
دیا...،" (ایضاً)

<sup>(1)</sup> دادا بھائی نوروجی (1825ء-1910ء) ایک پارسی لیڈر تھے۔ 1854ء میں علی سیاست میں حِصَد لینا شروع کیا۔ یہ ایک متمول تاجر تھے اور ایک مُت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ادارے میں کام کرتے رہے تھے۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ تین مرتبہ آل انڈیا کانگرس کے صدر منتخب ہوئے۔

کانگرس کے اسی اجلاس میں ایک مقرر نے حکومت کی توجہ ملک میں بڑھتی ہوئی غربت کی طرف دلائی اور مجالس قانون ساز کو وسعت دینے اور مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینے کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مرکزی محکموں میں بھرتی کے لیے امتحان کو برطانیہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی منعقد کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ اِس طرح آہستہ آہستہ کانگرس کے اجلاسوں میں حکومت کے روئے اور عوام کی حالت زار کے بارے میں تقاریر شروع ہوگئیں۔ کانگرس کے روئے میں اس قسم کی تبدیلی حکومت برطانیہ کو پسند نہ آئی۔ ایک انگریز وائسرائے نے اسی صورتحال قسم کی تبدیلی حکومت برطانیہ کو پسند نہ آئی۔ ایک انگریز وائسرائے نے اسی صورتحال بر اِس طرح تبصرہ کیا:۔

"یہ (کانگرس) ایک خوردبینی اقلیت کی نائندہ جاعت ہے اور اس کے نظریات مبہم اور ناقابل عمل ہیں۔"

انیسویں صدی کے اواخر میں بنکال کے ہندوؤں میں انگریزی اداروں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک گروہ ابھرنے لگا۔ یہ نوجوان جدید جمہوری نظریت سے متأثر تھے۔ وہ ہندوستان میں انگریزوں کی قائم کردہ حکومت کو بددیانت اور منافقت پر مبنی خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ برطانیہ میں جاری جمہوری نظام کے مقابلے میں ہندوستانی نظام حکومت مکمل طور پر استعماری اور ناقابلِ قبول ہے۔ وہ انگریزوں کو مجبور کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان میں جاری استعماری عزائم کو ترک کر کے حکومت خوداختیاری قائم کریں۔ یہ نیا طبقہ حکومتِ برطانیہ سے مراعات لینے کی بجائے مکمل آزادی کا خواہاں تھا۔ اسی دور میں کئی ہندو قوم پرست رہنماؤں کے نظریات نے ایک نئی لاہر پیدا کر دی ان میں حامی وویک آنند (1863ء-1902ء) اور آروندو گھوش لہر پیدا کر دی ان میں حامی وویک آنند (1863ء-1902ء) اور آروندو گھوش

انیسویں صدی کے آخر تک کانگرس مکمل طور پر ہندوؤں کی جاعت بن گئی اور اس پر بنگال کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا قبضہ ہوگیا۔

اُس زمانے میں ہندوؤں کی قیادت دو حِصّوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک گروہ آئینی لریقوں پر چل کر حکومت کے تعاون سے ہندوستان کے مسائل کو حل کروانے کا خواہاں تھا جبکہ دوسرا متشدّہ حربوں سے سوراج یعنی ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت قائم کرن چاہتا تھا۔ پہلے گروہ کے اہم رہنما گوپال کرشن گو کھلے (1) اور دوسرے گروہ کے قائد بال گنگا دھر تلک (2) تھے۔ انڈین کو نسلز ایکٹ 1892ء

ہندوستان میں بڑھتے ہوئے شعور کا احساس کرتے ہوئے برطانوی حکومت نے 1888ء میں 1861ء کے ایکٹ میں اصلاحات کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر 1892ء میں انڈین کونسلز ایکٹ نافذ کیا گیا۔ اس ایکٹ

(1) کو کھلے ، کوپال کرشن (1866ء - 1915ء) نے انیس برس کی عمر ہے ہی عوای بہبود کے کاموں میں شمولیت اختیاد کر لی تھی۔ الفنسٹن کالج ہے بی ۔ اے کے بعد ایک تعلیمی سوسائٹی میں شمولیت اختیاد کر لی۔ اس سوسائٹی نے عام لوگوں میں تعلیم کی ترویج میں بڑا اہم کرداد ادا کیا ۔ 1899ء میں گو کھلے ببئی کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ انھوں نے سادی کیا ۔ 1899ء میں گزاد دی کہ مثبت اقدام کرتے ہوئے وہ انگریزوں کو ہندوستان میں زندگی اسی جدوجہد میں گزاد دی کہ مثبت اقدام کرتے ہوئے وہ انگریزوں کو ہندوستان میں استظامی اور معاشی اصلاحات نافذ کرنے پر مجبود کریں ان کا نعرہ تھا کہ "انگریز مقامی لوگوں کو نائندگی دیے بغیر ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔"

(2) بال گنگا دھر تلک (1856ء-1920ء) کے والد ایک استاد تھے اور انھی سے تلک نے انگریزی اور سنسکرت کی تعلیم شروع کی۔ دس برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بعدازاں تلک نے بی ۔ اب پاس کیا اور قانون کی ڈگری حاصل کی مگر حکومتی ملازمت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ 1890ء تک وہ گو کھلے کی تعلیمی سوسائٹی سے بھی منسلک رہے۔

بعد میں ایک مرائحی رسالے کیسری کی اشاعت کا کام سنبھالا اور عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے اس میں مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ آہت آہت تلک کے نظریات کا عام لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ تلک نے مرائحی قوم پرستی کو تقویت دینے کے لیے گنیش کی پوجا کا احیا کیا اور مرہٹوں کے ایک رہنما شیوا جی کو قومی ہیرو کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ گنیش کی پوجا کا گئیش کی پوجا کی تقریب کو مسلمانوں کے ظاف جذبات ابحار نے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس تقریب کو بالکل محرم کے جلوس کی صورت میں ترتیب دیا جاتا تھا۔ شیوا جی ، مغل بادشاہ ورنگ زیب کا ہم عصر تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک عرصہ تک مخاصمت چلتی رہی تھی۔ ورنگ زیب کا ہم عصر تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک عرصہ تک مخاصمت چلتی رہی تھی۔ اورنگ زیب کا ہم عصر تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک عرصہ تک مخاصمت جلتی رہی تھی۔ اورنگ زیب کا ہم عصر تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک عرصہ تک مخاصمت کرنا تھا۔

میں مقامی لوگوں کی حکومتی معاملات میں شمولیت ایک قدم اور بڑھ گئی۔ اس ایکٹ کی اہم شقیں یہ ہیں:۔

1- گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے زائد اراکین کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ کونسل کے ممبروں کی تعداد کم از کم وس اور زیادہ سے زیادہ بیس مقرر کر دی گئی۔

2- صوبائی کونسلوں کے ارکان کی تعداد بڑھا کر آٹھ سے بیس کے درمیان کر دی گئی۔

3- صوبہ بنکال کے ممبروں کی تعداد بیس معین کر دی گئی۔

4- غیرسر کاری ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔

5- کونسل کے اراکین کی تعداد میں اضافہ کر دیاگیا اور ان کے حقوق و فرائض کا دائرہ بھی بڑھا دیا گیا۔ اب وہ کچھ پابندیوں کے ساتھ بجٹ پر بحث کر سکتے تھے۔ 1861ء کے ایکٹ میں ان کو سوال پوچھنے کی اجازت نہ تھی۔ تاہم اس ایکٹ میں وہ ضمنی سوال نه پوچھ سکتے تھے۔

## مندوستان میں سیاسی عمل رمسلمانوں کا ردّعل )

ہندوستان میں انگریزوں کے ایا پر شروع کیا جانے والا سیاسی عل آئینی اصلاحات میں پیش رفت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف انگریزوں کے ہی زیرِ اثر قائم کی جانے والی 'قومی جاعت' کانگرس اپنے ابتدائی نظریاتی سے ہٹ کر ایک ہندو جاعت میں بدل کئی۔ یہ جاعت اپنے آپ کو ہندوستان میں بسنے والی تام قومیتوں کے خائندے کے طور پر حکومت سے مطالبات کر رہی تھی۔ حقیقت میں کانگرس کا مقصد ہندوستان میں بندو راج قائم کرنا یا ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ ہی تھا۔ اگر کانگرس کے نقط نظر کی پذیرائی ہو جاتی تو اس کا مطلب مسلمانان ہندوستان کو انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی میں دھکیلنا تھا۔ کانگرس کے بنیادی مطالبات ، انیسویں صدی کے اواخر تک یہ

1- مخلوط انتخابات

2- حکومتی اسامیوں پر قابلیت کی بنیاد تقرری

اِن دونوں نکات پر اِسِ دَور کے ایک دوراندیش مسلمان رہنما ، سرسید احمد خان کے بعر پور طریقے سے مسلمانوں کے مفادات کی ترجانی کی۔ انتخابات کے بارے میں ان کا خیال تھا:۔

" مجھے پورا و ثوق ہے کہ ہندوستان میں کوئی حِضہ ابھی اس سطح پر نہیں آیا کہ یہاں نائندگی کے نظام کو اس کی تام تر وسعت کے ساتھ نافذ کیا جا سکے۔ یہاں تک کہ مقامی معالمات میں بھی اس کا نفاذ مکن نہیں۔ ہندوستان اپنی ذات میں ایک براعظم ہے، جہاں ایک آبادی آباد ہے، جو مختلف نسلوں ، فرقوں سے وابستہ ہے ۔ مذہبی اداروں کی طاقت نے ہمسایوں کو بھی علخدہ علخدہ کر دیا ہے۔ ذات پات کا نظام آج بھی اپنی پوری طاقت اور اثر کے ساتھ رائج ہے ٠٠٠ ( یہاں) ایک گروہ تعداد کے اعتبارے دوسرے سے بڑا ہو سکتا ہے۔ روشن دماغی کا معیار ایک کروہ میں بقیہ آبادی سے زیادہ ضرور ہو سکتا ہے۔ ایک کروہ مقامی بورڈز اور ضلعی کونسلوں میں نائندگی حاصل کرنے کی اہمیت کو یقیناً بہت فعال سطح پر سمجھتا ہو کا اور بقایا تام لوگ ایسے معاملات سے مکتل طور پر لا تعلق ہوں ك ٠٠٠٠ نائندكى كا نظام بذريعه انتخابات كا مطلب يه ب كه اكثريتي آبادى کے خیالات اور مفادات کی نائندگی (1) حاصل کرنا...، (مسلمانوں کا روشن مستقبل - طفیل منگلوری)

<sup>(1)</sup> بادشاہت کے دور میں ایک فرد (بادشاہ) اپنی مرضی ، پسند ناپسند اور ذاتی غرض مندیوں کے حوالے سے حکومتی مسائل کو دیکھتا اور اقدام کرتا تھا۔ ایسے طرز حکومت میں عوامی مسائل اور بہنماؤں بہبود کا کام کرنا محال ہوتا تھا۔ انیسویں صدی میں یورپ میں اہل دانش اور سیاسی رہنماؤں نے تخصیص کے ساتھ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا سیاسی نظام استوار کیا جائے جس میں مکند طور پر عوام کی رائے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اس طرح حکومتی معاملت عوام کی مکند طور پر عوام کی رائے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اس طرح حکومتی معاملت عوام کی

سرسید کے یہ خیالات ہندوستانی ماحول میں ایک حقیقت پسندانہ تجزیے کی حیثیت کھتے ہیں۔ ہندوستان میں اس دَور میں مسلمان آبادی کی تقسیم کے لحاظ ہے ، مسلمان مرف اپنی اکثریت کے علاقوں میں ہی بہتر نشستیں حاصل کر سکتے تھے اور ان کی آبادی بندوستان کی مجموعی آبادی میں زیادہ سے زیادہ أو حقے پر مشتمل تھے۔ دوسری طرف بندو اکثریتی علاقوں میں حالت یہ تھی کہ اگر وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے خائندے انتخاب لڑیں اور اگر مسلمان اپنے سارے ووٹ اپنے خائندے کو دے دیں تو بھی ان کا خائندہ ہندو اکثریت کے سامنے کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح اگر خائندگی کے سادہ اصول کو معیار انتخاب مقرد کر دیا جائے تو لامحالہ انتخابی اداروں میں ہندوؤں کی ہی اکثریت ہوگی اور ان اداروں میں ہندوؤں کی ہی اکثریت ہوگی اور ان اداروں میں مسلمانوں کا پرسان حال کوئی نہ ہوگا۔

سرسید احد خان مسلمانوں کی سیاست میں شرکت کے قائل نہ تھے اور وہ مسلمانوں میں کو تعلیم حاصل کرنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو ان میں اپنی حیثیت کے بارے میں بہتر شعور کی صورت میں کوئی جاعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے شعور پیدا ہو گا۔ بہتر شعور کی صورت میں کوئی جاعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے نمیں بہکا نہ سکے گی۔ سرسیّد کے ایسے خیالات اور عام مسلمانوں کی کانگرس کی طرف عدم لیے لیے فیاں ہو گئی کہ کانگرس محض ہندوؤں کی خائندہ جاعت ہے جو اپنی وج سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ کانگرس محض ہندوؤں کی خائندہ جاعت ہے جو اپنی وم کے مفادات کے لیے سیاسی مہم جوئی میں مصروف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وائسرائے وم کے مفادات کے لیے سیاسی مہم جوئی میں مصروف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وائسرائے ند نے بھی کانگرس کو ایک SAFETY VALVE کہنا شروع کر دیا۔

ان تام حالات میں سرسید ، مسلمانوں کے سیاسی مفادات سے بے خبر نہ تھے،

ضروریات اور خواہشات کے قریب تر لانا مکن ہوں گے۔ اسی خیال سے عوامی خائندگی کا تصور پیدا ہوا۔ خائندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یقیناً اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کوٹ اور حکومتی معاملات کے لیے بہتر لوگوں کو منتخب کرے۔ رائے کا اظہار ووٹ کی اظہار کرے اور حکومتی معاملات کے کے جہتر لوگوں کو منتخب کرے۔ رائے کا اظہار ووٹ کی صورت میں کیاجاتا ہے۔ ووٹ دینا محض رسمی نہیں ہوتا بلکہ ایک شخص کی حکومتی معاملات کے مطرفے میں ایک رائے کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر فردگی رائے سے اجتماعی سیاسی رائے بنتی ہے اور اس میں ایک شخص بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جنناکہ پورا نظام حکومت یا سیاسی نظام۔

وہ کانگرسی انداز سیاست کو بدستور غیر خوشگوار اور مسلم دشمن سمجھ رہے تھے اور اس سلسلامیں برمل اظہار بھی کر رہے تھے۔ فروری 1888ء میں آپ نے فرمایا:۔ "اگر ہمارے بنگالی دوست (جو کانگرس کے اہم کرتا دھرتا تھے) ایسے اقدامات کرنے پر مصر ہیں جن سے ہماری قوم کی بے عزتی مقصود ہو تو پھر ہمارا دوستانہ رویہ یقیناً بدل جائے گا۔ اپنی قوم کو کسی نقصان سے بجانا ، یقین کیجیے ہمارا فرض ہوگا۔ اور اگر ہمارے بنگالی دوست اس بدحال قوم کو اپنے یاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کی برگز توقع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جمک جائیں گے۔ انھیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس رسی کی طرح ہیں، جو جل تو چکی ہے مگر اس کا بل ابھی تک باقی ہے۔ یہ رسی بالکل ٹھنڈی نہیں ہوگئی، اس میں ابھی گرمی باقی ہے۔ ان كو اس احتياط سے باتھ لكانا چاہيے، مبادا ، ان كا باتھ جل جائے ـ کانگرس اصل میں بغیر ہتھیار کے ایک خانہ جنگی کی خائندگی کر رہی ہے یہ خانہ جنگی حاکمیت کا فیصلہ کرے گی۔ کانگرس کا مقصد یہ ہے کہ برطانوی حکومت برائے نام رہ جائے اور داخلی طور پر تمام حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے۔ وہ اس بات کا کھلے طور پر اظہار نہیں کرتے تاہم ان کو پته ہے کہ مسلمان ، حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں، سو ، اس طرح واخلی طور پر حکومت ان کے ہاتھوں چلی جائے گی۔"

(حیات جاوید)

اِس تقریر میں سرسید کی مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے شدید فکر مندی جھلکتی ہے مگر ساتھ ہی انھوں نے کانگرس کے عزائم کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اِسی تناظر میں سرسید نے کانگرس کی سرگرمیوں کے اثر کو کم کرنے اور مسلمانوں کے نقط نظر کی اشاعت کے لیے 1888ء میں 1888ء میں INDIAN PATRIOTIC ASSOCIATION قائم کی۔ علی گڑھ کے گزٹ میں اس کے مقاصد اس طرح بیان کیے گئے :۔ 1- ممبران یارلیمنٹ ، انگریزی رسائل اور برطانیہ میں اہم لوگوں، کو اسا مواد اور اطلاعات ۔

فراہم کرنا ، جن سے کانگرس کے پیش کردہ نقطۂ نظر اور غلط اطلاعات کی نفی ہوتی ہو۔
2- ممبران پارلیمنٹ اور برطانیہ کے عوام کو کانگرس کے نقطۂ نظر اور مقاصد سے اختلاف رکھنے والے عام مسلمانوں ، ہندوؤں اور دوسری انجمنوں کے خیالات سے روشناس کروانا ۔

3- ہندوستان میں امن کی حفاظت اور برطانوی راج کو مضبوط کرنے کے لیے کو مشیں کرنا۔ ہندوستانی عوام میں کانگرس اور اس کے جایتیوں کی پیدا کردہ نفرت اور عدم اطمینان کو جو انگریزوں کے خلاف پیدا ہو چکا ہے، کو ختم کرنے کی کو مشش کرنا۔

اس انجمن کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں علی سیاست کو فروغ دینا نہ تھا بلکہ کانگرس کی سرگرمیوں سے پیدا شدہ حالات میں مسلمانوں پر متوقع منفی اثرات کو زائل کرنا تھا ۔

کرنا تھا ۔

1858ء میں ہندوستان میں جو سیاسی علی شروع ہوا، اس کی بنیاد عوامی نائندگی کے تصور پر تھی۔ اگرچہ اس کے نفاذ کی صورتحال حد درجہ بنیادی اور کم اثر تھی تاہم ہندوستانیوں کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ 1858ء سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا انداز حکومت ، بادشاہوں کے دور کی طرح شحکمانہ تھا اور ان دونوں ادوار میں عوامی نائندگی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

1858ء میں برطانوی حکومت نے براہِ راست ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے ساتھ ہی یہاں کے نظام حکومت کو جدید پارلیمانی انداز دیا۔ مگریہ نظام ان کے اپنے ملک میں رائج نظام سے بالکل مختلف تھا۔ پارلیمانی نظام میں عوامی بہبود اور خائندگی کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے مگر یہاں ہندوستان میں اس کی کیفیات محدود سطح پر سیاسی سرگرمیوں تک محدود رہیں۔ اِس نظام میں لوگوں کی بہبود اور خوشحالی کا عنصر بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ بلکہ اس نظام کو اس طرح سے نافذ کیا گیا تھا کہ عوام اور عوامی اداروں کا مکمل انحصار حکومت پر ہو جائے اور وہ اپنے طور پر کچھ نہ کر سکیں۔

ہندوستان میں سیاسی عمل کی ابتدا ، ہندوؤں کی قوم پرستی کی تحریکوں سے شروع

ہوئی اور اس کے خدوخال اور مقاصد ہندو دھرم کی نشأۃ ٹانیہ اور اس کی بنیاد پر ہندو راج قائم کرنا تھا۔ اِس صورتحال میں دوسری اقوام اور ان کے خاہب پر زک لگانے کی بھی سعی کی گئی۔ ایسی صورت میں ان قومیتوں میں تشخص کی تلاش کے لیے تاریخی ورثے اور خہب نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اِس کی واضح مثال سرسیّد کے سیاسی افکار کے ارتقا کے لکائی جا سکتی ہے۔ وہ ابتدا میں پوری ہندوستانی قوم کی بات کرتے تھ مگر آہستہ آہستہ ہندوؤں کے مسلمانوں کی طرف روئے سے انھوں نے نہ صرف اپنے نظریات میں ترمیم کی بلکہ کلی طور پر مسلمانوں کی طرف روئے سے انھوں نے نہ صرف اپنے نظریات میں دی۔ یہی وہ حالات تھے جب مسلمانوں میں اپنی حیثیت اور مستقبل کے کردار کے بارے میں ٹھوس آگہی پیدا ہوئی اور ان کے رہنماؤں نے مسلمانوں کی مختلف اسمبلیوں بارے میں ٹھوس آگہی پیدا ہوئی اور ان کے رہنماؤں نے مسلمانوں کی مختلف اسمبلیوں بارے میں ٹھوس آگہی پیدا ہوئی اور ان کے رہنماؤں نے مسلمانوں کی مختلف اسمبلیوں اور انتخابی اداروں میں علیٰدہ حیثیت کے تحفظ کے لیے کو مششیں شروع کر دیں۔

### واقعاتى تسلسل

طریق کار تھا۔

| اے او ہیوم                     | ( + 1912-+ 1829 ) |
|--------------------------------|-------------------|
| انڈین نیشنل کانگرس کا قیام     | £ 1885            |
| ونرجي                          | ( · 1906- · 1844) |
| ورو چی                         | ( £ 1910-£ 1825)  |
| 5                              | ( £ 1915-£ 1866)  |
| بال گذیکا وهر تلک              | (+ 1920-+ 1856)   |
| انڈین کونسلز ایکٹ              | <i>ç</i> 1861     |
| انڈین پیٹریاٹک سوسائٹی کا قیام | £ 1888            |
| او دہانی کے لیے اہم مکات       |                   |
|                                |                   |

\* 1858ء کے بعد ہندوستان میں جو سیاسی عمل شروع ہوا، اس میں مسلمانوں کے سامنے

سب سے اہم ترجیحات میں جدا کانہ انتخابی حیثیت اور سرکاری ملازمتوں میں بحرتی کا

\* برطانوی حکومت ہندوستان میں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے سیاسی اصلاحات کے علی کو نہایت سست رکھنا چاہتی تھی۔

\* ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قیام سے عام آدمی پر معاشی بوچھ بڑھنے لگا اور اس
سے لامحالہ سیاسی شعور میں بھی اضافہ ہوا۔ اِس تناظر میں حکومت نے مقامی لوگوں کی
حکومت کے بارے میں سوچ اور روتے کو حکومت تک پہنچانے کے لیے کانگرس کے
قیام کو سرابا۔

\* كانكرس كے ابتدائى دُور میں بنكال كے نو تعليم يافته نوجوانوں كاعل دخل بر هنے لكا اور بعد میں یہ انھى لوگوں كى جاعت بن كر رہ گئى۔

\* کانگرس میں بنگالی نوجوانوں کی سرگرم شمولیت سے ان کا حکومت کی جانب رویہ بدلنے لکا اور انھوں نے حکومت پر "نقید شروع کر دی۔ یہ بات حکومت کو پسند نہ آئی۔ \* کانگرس نے آہستہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے نظریات کو بدل لیا اور اپنے مطالبات میں ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی باتیں شامل کر لیں۔

\* کانگرس اور عام ہندو تنظیموں کے رویے میں تبدیلی کے بعد مسلمان رہنماؤں نے بھی اپنے نظریات کو تبدیل کیا۔ اس دَور میں سرسیّد احمد خال نے مرکزی کردار اداکیا اور ہر مرحلے پر کانگرس کے پروپیگنڈہ کا جواب دیا۔ اِسی سلسلے میں انھوں نے مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک انجمن بھی قائم کی۔

غوروفكر كے ليے چند نكات

(الف)

1- ہندوستان میں 1858ء سے انیسویں صدی کے آخر تک کے سیاسی عمل میں برطانوی حکومت ، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مقاصد اور کوششوں کا تجزیہ کریں۔
2- سرسیّد احمد خال نے مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدام کیے؟
اس سلسلے میں ان کی تقاریر کو بھی ملحوظ رکھیں۔

```
(ب) مختصر جواب دیں۔
```

1- مسلمان جداكانه حق انتخاب كا مطالبه كيول كر رب تھے؟

2- 1858ء کے بعد برطانوی حکومت کی ترجیحات کیا تھیں؟

3- 1861 ء کے ایکٹ میں مقامی لوگوں کی خائندگی کی صور تحال میں کس قدر تبدیلی ہوئی؟

4- انیسویں صدی عیسوی کے آخر تک عام ہندوستانی پر جو معاشی بوجھ بڑھ چکا تھا، اس کا ایک جائزہ پیش کریں؟

5- انڈین نیشنل کانگرس کے اساسی مقاصد کیا تھ؟

6- کانگرس کے ابتدائی اجلاسوں میں کس قسم کے خیالات کو پیش کیا گیا تھا؟

7- كانكرس كے نقطة نظر ميں تبديلي كے اہم محركات كيا تھ؟

8- کو کھلے اور تلک کے نظریات میں کیا فرق تھا؟

9- 1892ء کے ایکٹ سے حکومت میں مقامی لوگوں کی نمائندگی کے تناسب میں کیا فرق

51%

10- مخلوط انتخاب کے طریقے پر سرسید کے نظریات کا تجزیہ کریں؟

11- فائندگی سے کیا مراد ہے؟ بادشاہت اور موجودہ دُور میں فائندگی کی صورت حال کا تقابلی جائزہ پیش کریں؟

12- کانگرس کے نظریات کے بارے میں سرسید کے کیا تأثرات تھ؟

جے۔ ہاں یا نہیں میں جواب دیں ۔

i- مخلوط انتخابی طریقے سے مسلمانوں کی علیدہ حیثیت پر کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔

ii- برطانوی حکومت، ہندوستان میں سیاسی اصلاحات کے عمل کو تدریجاً نافذ کرنا چاہتی تھ

iii- کانگرس کے قیام کے چند سالوں کے بعد اس پر انگریزوں کے وفادار لوگوں کا قبضہ بوگیا تھا۔

iv - بنکال کے نوجوان تعلیم یافته گروه نے کانگرس کو ہندوستان کی تمام قومیتوں کا نائندہ

بنا دیا۔

۷- کوپال کرشن کو کھلے ، ہندوستان میں آئینی بنیادوں پر حکومت خوداختیاری قائم کرنے کے حامی تھے۔

سے دی ۔۔۔۔ بال گنگا دھر تلک نے ایسی علامتوں اور رسوم کو فروغ دیا، جس سے ہندوؤں میں مسلم وشمنی کی فضا پیدا ہو گئی۔

vil سر سیّد احد خال نے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک علیدہ قوم کے طور پر پیش کیا۔

到了一场。

or the property of the property of

viii سرسید نے کانگرس کی سرگرمیوں کو خانہ جنگی کے مترادف قرار دیا۔

## 6 مسلمانوں میں علی سیاست میں حضہ لینے سے متعلق بیداری

سرسید کے انتقال (1898ء) تک مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی ، علی سیاست میں وصد لینے سے اجتناب کیا۔ اس ضمن میں سرسیّد کے خیالات کا خاصا اثر رہا۔ سرسیّد نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سیاست میں شرکت کی بجائے حصولِ تعلیم اور ایک قومی شعور کی استواری پر زور دیں۔ سرسید کی انھی کوششوں سے مسلمانوں میں نایاں تبدیلیاں سامنے آ رہی تھیں۔ مسلمانوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک گروہ پیدا ہو رہا تھا ، جو مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے بارے میں نہ صرف سوچتا بلکہ ان کو بہتر طور پر حاصل کرنے کے اجتماعی مفادات کے بارے میں نہ صرف سوچتا بلکہ ان کو بہتر طور پر حاصل کرنے مسلمان حکومتی اداروں میں اچھی نوکریاں حاصل کر رہے تھے۔ 1897ء تک سابقہ دور کے مقابلے میں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بہتر تھا۔ اس سال یوپی میں ڈپٹی کلکٹر یا بندوستانی مجسٹریٹوں میں مسلمانوں کا تناسب بہتر تھا۔ اس سال یوپی میں ڈپٹی کلکٹر یا بندوستانی مجسٹریٹوں میں 40 مسلمان اور 116 بندو تھے۔ اس صوبوں میں 29 جیف سول ججوں میں 8 مسلمان تھے۔ اگرچہ اِس زمانے میں دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کی تعلیمی اور قومی شعور کی حالت بہتر نہ تھی تاہم ان میں ایک مثبت عبد یکی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔

اسی عرصے میں جب مسلمان اپنے آپ کو تعلیمی طور پر بہتر بنانے میں مصروف تحے، ہندوستان میں ایسے واقعات رونا ہوئے جن سے مسلمانوں کی حیثیت ہل کر رہ گئی۔
ان واقعات میں ہندوؤں کے رؤیے نے مسلمانوں کو علی اقدام پر مجبور کر دیا۔ ان میں اہم واقعات یہ تھے:۔

#### 1- اردو ہندی تنازعہ

کوئی بھی زبان محض مافی الضمیر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے بولنے والے گروہ کی تہذیب و ثقافت کی پہچان بن جاتی ہے۔ زبان ، اس قوم کی اجتماعی حتیات اور اندازِ فکر سے وابستہ ہوتی ہے۔ اِس کی مثال اِس طرح دی جا سکتی ہے کہ آپ اجنبی زبان جانتے ہوئے بھی ، اپنائیت کی گفتگو ہمیشہ اپنی زبان میں ہی پیش کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اپنی زبان میں بولنے سے اپنی حیثیت اور اس کے بارے میں اپنے بین کے اظہار میں فطری صور تحال برقرار رہتی ہے۔

ہندوستان میں مسلمان حکم انوں کی زبان فارسی تھی اور ان کے وور میں حکومتی کاروبار اسی زبان میں ہی ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں اور فارسی کے باہم ملاپ سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی ، اس کو اردو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اردو زبان ، مسلمان حکم انوں کے وور میں پلی بڑھی ، اس لیے اس کی شناخت مسلمانوں سے وابستہ ہوگئی۔ ویسے اردو ، پورے ہندوستان میں سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنی کے دَور میں (1835ء) اردو کو سرکاری زبان تسلیم کر لیاگیا۔

ہندوستان میں جب ہندوؤں نے فرقہ وارائہ تعصّبات کی فضا پیدا کر دی تو اس میں مسلمانوں کے تمام اداروں پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ اس ضمن میں ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف بھی محض اس لیے ایک مہم شروع کر دی کیونکہ اس کی ابتدا اور ارتقا مسلمانوں سے وابستہ تھا۔ 1867ء میں بنارس کے ہندوؤں نے سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں اردو کی بجائے بھاشا زبان اور دیوناگری رسم الخط کو لاگو کرنے کے لیے کوسششیں شروع کر دیں۔ زبان کے مسئلے پر دونوں اقوام میں توازن بگڑنے لگا۔ ہر دو اقوام اپنی اپنی زبانوں کو اپنی سیاسی حیثیت اور تشخص کے نامطے عزیز جانتی تھیں، دو اقوام اپنی اپنی دونوں اقوام نے لسانی تحفظ کی منظیمیں بنا لیں۔

ا 1871 ء میں بہار کے ہندوؤں نے اردوکے خلاف مہم شروع کر دی۔ انھوں نے یہاں کے انگریز گورنر کو مشورہ دیا کہ اردو کو غیر کمکی زبان تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ زیادہ تر آبادی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے، گورنر نے

نہ صرف اردو زبان کی مذمت کی بلکہ اے محکمہ تعلیم کے نصاب سے بھی خارج کرنے کا حکم دے دیا۔

1882ء میں اردو زبان کے خلاف ہندوستان کے شالی مغربی اضلاع میں ایک مہم شروع کی گئی۔ 1898ء میں یو پی کے گورنر کو ہندوؤں کی طرف سے بہت سی قراردادیں بھوائی گئیں، جن میں اردو کی بجائے ہندی کو رائج کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ 1900ء میں حکومت یو پی نے ایک قرارداد کے تحت دیوناگری میں لکھی درخواستوں اور عدالتی کارروائی کو قبول کرنے کی منظوری دے دی۔ اس حکم کے تحت عدالتی سمن اور حکومتی اعلانات کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے پر مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا اور دونوں اقوام میں مخاصمت کی فضا پیدا ہو گئی۔

انیسویس صدی کے آخری حِصے میں مسلمانان ہندوستان کسی بھی مسئلے کی صورت میں علی گڑھ کالج کو محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں میں علی گڑھ کالج کو محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے باببان کی حیثیت حاصل تھی۔ زبان کے مسئلہ پر بھی علی گڑھ کے رہنماؤں نے اہم کردار اداکیا۔ اس وقت سرسیّد احمد خان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ پر ، علی گڑھ کالج کے اعزازی سیکرٹری نواب محسن الملک (1) نے یہ کام نبھایا۔ نواب محسن الملک نے علی گڑھ میں ایک جلسۂ عام منعقد کیا اور اردو کی صفاظت نواب محسن الملک نے بینے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندو دشمنی کا تأثر دید بغیر کے لیے ایک انجمن قائم کی۔ اس جلسے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندو دشمنی کا تأثر دید بغیر کومت یو پی کو مسلمانوں کے خیالات اور جذبات سے آگاہ کیا جائے۔ اس اقدام پر بھی صوبے کا لیفٹیننٹ گورٹر سخت ناراض ہوا۔ نواب محسن الملک نے اس ناراضگی کی پرواہ صوبے کا لیفٹیننٹ گورٹر سخت ناراض ہوا۔ نواب محسن الملک نے اس ناراضگی کی پرواہ

<sup>(1)</sup> نواب محسن الملک کا اصل نام مہدی علی خان تھا۔ آپ 1837ء کو او ثاوہ میں پیدا ہوئے۔ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کلکٹر کے دفتر میں دس روپے ماہوار پر نوکری شروع کی ۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے سرخت دار ہو گئے۔ اس کے بعد ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر بخی فائز رہے۔ 1874ء میں سرکاری ملازمت ترک کر کے ریاست حیدر آباد میں ملازمت افتیار کر لی اور 10 سال تک وہیں رہے۔ جیدر آباد کے نواب نے آپ کو 1884ء میں محسن الدولہ محسن الملک کا خطاب عطا کیا ۔ 1893ء میں ریاستی ملازمت سے استعفٰی دے دیا۔ الملک کا خطاب عطا کیا ۔ 1893ء میں ریاستی ملازمت سے استعفٰی دے دیا۔

کے بغیر اس سال لکھنؤ میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ جلسہ مسلمانوں کا پہلا سیاسی اجتماع تھا۔ اس جلسے میں نواب محسن الملک نے اس طرح تقریر کی۔

"اگرچہ ہمارے اختیار میں قلم نہیں ہیں اور ہمارے قلم اس قدر طاقتور نہیں ۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سرکاری دفاتر میں شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ تاہم ہمیں تلوار پر اختیار کی طاقت ہے اور ہمارے دلوں میں ملکہ کا پیار بھرا پڑا ہے، ، ، ، ہم ایک لمحے کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ حکومت ہمیں نظرانداز کر کے چھوڑ دے گی یا ان چیزوں کی اجازت دے دے گی جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے اور جن کا ہمیں رنج ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ حکومت ہماری زبان کو مرنے دے گی، یہ زندہ رہے گی! یہ تجھی ختم نہ ہوگی۔ تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دوسری جانب سے اس ضمن میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان سے مستقبل میں ہماری زبان کو

سرسید احمد خان کے خبی نظیات پر محسن الملک کو شدید اعتراض تھا اور انھوں نے ایک مرتبہ اسی ضمن میں سخت نکتہ چینی پر مبنی ایک خط سرسید کو روانہ کر دیا ۔ اس خط میں انھیں کافر اور مرتد بھی کہا گیا تھا۔ سرسید نے اس خط کا جواب بڑے تحمل اور بردباری ہے دیا اور نہوں نے نہایت نرم الفاظ استعمال کیے۔ اس پر محسن الملک سرسید کے گرویدہ ہو گئے اور انھوں نے سرسید کے رسالے تہذیب الاخلاق میں باقاعدگی سے لکھنا شروع کر دیا۔

سرسید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سید محمود نے کالج کے سیکرٹری کی حیثیت ہے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد متفقہ طور پر محسن الملک کو کالج کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ ان دنوں کالج کے مالی حالت حد درجہ خراب تھے۔ یہاں ایک کلرک نے غبن کر لیا تھا اور کالج 50 ہزار روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ 1895ء میں یہاں طلبہ کی تعداد 565 تھی مگر سرسید کے انتقال کے فوراً بعد تعداد صرف 343 رہ گئی۔ اِن حالات میں نواب محسن الملک نے اپنی ذاتی کو مشوں سے کالج کی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ قرضہ اتار نے کے بعد کالج کی آمدن ڈیڑھ ذاتی کو مشوں سے کالج کی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ قرضہ اتار نے کے بعد کالج کی آمدن ڈیڑھ لکھ تک چہنچ گئی اور طلبہ کی تعداد 343 سے 789 تک جا پہنچی۔ محسن الملک نے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد نے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد نے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد ن الملک کے محمد نے محمد ن کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شکل میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو شملہ میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو سے محمد میں بھی اہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو سے محمد میں بھی انہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو سے محمد میں بھی انہم کر دار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکٹوبر 1907ء کو سے محمد کی دوبر اور ادا کیا۔

نقصان ضرور پہنچ گا۔ ان اندیشوں کی بنا پر ہم نے یہ کوسششیں شروع کی بین، تاکہ ہم اینی زبان کو زندہ رکھ سکیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو (کم از کم) اس کا جنازہ جھوم کے نکال سکیں،،،،!!"

(مسلمانوں کا روشن مستقبل)

نواب محسن الملک کی اس تقریر سے گورنر بہت جزیز ہوا اور اس نے دھکی دی کہ نواب میں الملک اردو کے تحفظ کے لیے سرگرمیوں سے قطع تعلق کر لیں وگرنہ علی گڑھ کالج کو دی جانے والی امداد بند کر دی جائے گی۔ نواب محسن الملک نے اس پر علی گڑھ کے اعزازی عہدے سے استعفٰی دے دیا تاکہ علی گڑھ کالج کو مالی نقصان نہ ہو۔ حکومت نے انھیں محسن الملک کا خطاب بھی استعمال کرنے کی ممانعت کر دی۔

نواب محسن الملک کے استعفیٰ سے مسلمانانِ بندوستان میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ مختلف اخبارات اور تنظیموں کی طرف سے نواب محسن الملک پر استعفیٰ واپس لینے کا دباؤ ڈالا گیا ۔ 1902ء میں نواب محسن الملک نے یہ عہدہ دوبارہ قبول کر لیا۔ تقسیم بنگال

اردو ، ہندی تنازعے کے بعد جس واقعے نے مسلمانوں میں اپنی سیاسی حیثیت کے بارے میں آگہی پیدا کی وہ تقسیم بنگال کا معالمہ تھا۔ 1905ء میں برطانوی حکومت نے صوبہ بنگال (1) کو مشرقی اور مغربی بنگال کے دو حِصّوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی بنگال کا صدر مقام حسبِ سابق کلکتہ ہی رہا اور نئے صوبے مشرقی بنگال کا صدر مقام دھاکہ کو قرار دیاگیا۔ اس کی کل آبادی تین کروڑ 10 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ اس آبادی میں سے ایک کروڑ 80 لاکھ مسلمان اور ایک کروڑ 20 لاکھ ہندو تھے۔ مغربی بنگال میں

(1) انیسویں صدی کے وسط میں بنکال کا صوبہ بہار ، اڑیسہ ، آسام اور بنکال کے علاقہ جات پر مشتمل تحا۔ 1874ء میں آسام اور سلبٹ کے علاقوں کو علحہ ہ اضلاع بنا دیاگیا ۔ اب بحی بنکال کا صوبہ و سبع علاقے پر محیط تھا۔ کلکتہ اس کا صدر مقام تھا اور یہاں ایک لیفٹیننٹ کورنر انتظامی سربراہ ہوتا تھا۔ صوبے کا کل رقبہ ایک لاکھ 90 ہزار مربع میل (3 لاکھ دو ہزار چار ہو مربع کلومیٹر) اور آبادی تقریباً آٹھ کروڑ نفوس پر مشتمل تھی۔ اِس صوبے سے کل مالیہ 11 کروڑ صفحہ پر)

ہندوؤں کی تعداد 4 کروڑ 20 لاکھ اور جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 90 لاکھ تھی۔ بقایا آبادی دوسری اقوام پر مبنی تھی۔ نئے صوبے میں ایک قانون اسمبلی اور ایک علیدہ بورڈ آف ریونیو کا قیام بھی علل میں لایا گیا۔ اس تقسیم کے فوری طور پر یہ فوائد سامنے آئے۔ حکومت برطانیہ کو اپنے معاشی فوائد کے سلسلے میں چائے اور پٹ سن کے پیداواری علاقوں (ماسوائے دار جلنگ) کی انتظامی حالت بہتر بنانے کا موقع ملا۔ یہ علاقے متحدہ بنگال میں انتظامی طور پر نظرانداز ہو رہے تھے۔ یہاں نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔

نئے صوبے کی اہم بندرگاہ چٹاگانگ تھی اور یہ بھی متحدہ بنگال کے زمانے میں نظرانداز ہی رہی تھی۔ اس کا صنعتی مراکز سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اِس کے مقابلے میں متحدہ بنگال کی بندرگاہ کلکتہ کے اردگرد ہی تجارتی مراکز اور صنعتی علاقے تعمیر ہو رہے تھے۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ کو بہتر بنانے کی صورت میں تجارتی مال کی ترسیل میں آسانی ہو گئی تھی۔

مجموعی طور پر ، متحدہ بنگال کے زمانے میں اہم شہروں اور صنعتی مراکز کے علاقے نظرانداز ہو رہے تھے۔ اس کی مثال ڈاک کی ترسیل کے نظام سے دی جا سکتی ہے۔ اگر کلکتہ میں ایک شام کو کوئی خط حوالۂ ڈاک کیا جاتا تو یہ خط بنارس (کلتہ سے 564 میل) میں اگلے دن صبح 15-9 بج موصول ہو جاتا تھا۔ یہی خط اللہ آباد (کلکتہ سے 564 میل میل دور) میں اگلے دن دو پہر ایک بج موصول ہو جاتا تھا۔ ڈھاکہ (کلکتہ سے 264 میل دور) میں اگلے دوز 12 بج دو پہر وصول ہو جاتا تھا۔ مگر یہی خط تیسرے دِن کو صبح دور) میں اگلے روز 12 بج دو پہر وصول ہو جاتا تھا۔ مگر یہی خط تیسرے دِن کو صبح

صوبہ بنکال میں اڑیسہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے علاقے کو علیدہ صوبے کا درجہ دے دیا جائے۔ اس طرح کے مسائل کے روشنی میں 1902 کو وائسرائے بند لارڈ کرزن نے میکر شری آف سٹیٹ کو بنکال کو دو حِصَوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا۔ اِس تقسیم کا مقصد انتظامی حالات کو بہتر بنانا تھا۔ چنانچہ 1905ء میں بنکال کو تقسیم کر دیاگیا۔

<sup>40</sup> للك روك وصول بوتا تحار اتن بڑے صوبے كا انتظام بہتر طور پر انجام دينا خاصا وشوار تحا۔

کو چٹاکانگ (کلکتہ سے 330 میل دُور) پہنچتا تھا۔ کلکتے سے چٹاکانگ کا فاصلہ کم ہونے کے باوجود ایک دِن لیٹ پہنچتا تھا۔ اس مثال سے مشرقی بنگال میں رسل و رسائل کے نظام کے نظرانداز رہنے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

یبی حال انتظامی امور کا تھا۔ مشرقی بنگال کے اہلکاروں کو بہار اور اڑیسہ کے اہلکاروں کو بہار اور اڑیسہ کے اہلکاروں کے مقابلے میں کمتر درجے کے ملازمتی سکیل دیے جاتے تھے اور پھر یہاں کام کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی کم تھی۔ اس سے ہر اہلکار پر کام کا بوجھ بھی زیادہ تھا۔

بنکال کی انتظامی بنیادوں پر تقسیم حکومت برطانیہ کا استعماری مسئلہ بھی تھا، کیونکہ اس طرح کے نظام میں انتظامی معاملات میں تھوڑی سی چُوک ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔

### مسلمانان بند كا نقطهٔ نظر:

بنگال کی تقسیم سے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ہندوؤں کے مقابلے میں بہتر ہوگیا۔ واضح رہے کہ متحدہ بنگال میں مسلمانوں کی حیثیت ایک اقلیت کی تھی۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہاں ایک علیدہ قانون ساز اسمبلی کے تھی۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت ہو سکتی تھی۔ متحدہ بنگال میں ایک اقلیت کی صورت میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔

مشرقی بنگال میں مسلمان کاشت کاروں کی اکثریت ہندو جاگیر داروں کی زمینوں پر کام کرتی تھی۔ ہندو جاگیر داروں کا اِن کی جانب رقیہ حد درجہ ظالمانہ تھا۔ علحمہ سیاسی حیثیت قائم ہونے کی صورت میں ان کاشت کاروں کے تحفظ کے لیے اصلاحات نافذ کی جا سکتی تھیں۔ اس سے پہلے کی جانے والی اصلاحات ہندو جاگیر داروں کی مزاحمت کے باعث نافذ نہ کی جا سکی تھی۔

متحدہ بنگال میں تجارت اور معاشی وسائل کا محور کلکتہ کے گردونواح تک محدود تھا۔ ان علاقوں میں کئی کارخانے ایسے بھی تھے، جن کے لیے خام مال مشرقی بنگال سے آتا تھا، اس میں پٹ سن خاص طور پر قابلِ ذکر ہے۔ اگر یہ علاقے پٹ سن کے

پیداواری علاقوں میں ہی لگا دیے جاتے تو ، اِن علاقوں میں زیادہ روز گار کے مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ معاشی مراکز کی اس تبدیلی سے ہندو تاجروں کی اجارہ داری میں بھی کمی ہو سکتی تھی۔ علیٰدہ انتظامی اکائی کے قیام سے مشرقی بنکال کے انتظامی اداروں میں بھی مقامی مسلمانوں کو بہتر روز کار لمنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔

#### بنگالی مندوؤں کا نقطهٔ نظر:

ہندوستان میں قوم پرستی کی ہندو تحریکات کا آغاز ، کلکتے سے ہوا۔ اِسی علاقے کے لوگوں نے سب سے پہلے جدید تعلیم حاصل کی اور کمپنی اور برطانوی راج کے وَور میں قابلِ اعتماد اہلکاروں کی حیثیت سے کام کیا ۔ بیسویں صدی کے آغاز تک ہندو بنکالی شہریوں میں ایک سیاسی شعور بھی اجاگر ہو چکا تھا اور وہ کانگرس کے پلیٹ فارم سے اہم سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر چکے تھے۔ تاہم ان سرگرمیوں کی حیثیت بحث مباحثے اور قراردادیں پاس کرنے تک ہی محدود تھیں۔

تقسیم بنگال ہے ، کلکتہ اور اس کے اردگرد بسنے والے تاجروں ، صنعت کاروں ، وکیلوں ، اخبارات کے مالکان اور بہندوؤں کے دوسر ہے اجارہ دارگروہوں پر براہِ راست اشر ہوا۔ اِن تام لوگوں کے معاش پر اس تقسیم ہے اہم اشرات مرتب ہو سکتے تھے۔ کلکتہ کے تاجر اور صنعت کار متحدہ بنگال میں مشرقی بنگال کے علاقوں کے وسائل کو بلا کسی روک ٹوک کے استعمال کر رہے تھے۔ تقسیم کی صورت میں معاشی مرکزیت اور اجارہ واری ختم ہو سکتی تھی۔ کلکتہ بائی کورٹ کے وکیلوں کو خدشہ تھا کہ مشرقی بنگال میں نئی بائی کورٹ کے قیام ہے ان کے مؤکلین کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اخباروں کے مالکان ، جن کی اکثریت بندو تھی کو خدشہ لاحق تھا کہ نئے صوبے میں نئے اخبارات شکلیں مالکان ، جن کی اکثریت بندو تھی کو خدشہ لاحق تھا کہ نئے صوبے میں نئے اخبارات شکلیں کے تو ان کے اخباروں کی اشاعت ناگزیر طور پر متأثر ہوگی۔ عام بندو بنگالیوں نے محس کرنا شروع کر دیا کہ متحدہ بنگال میں ان کی واضح اکثریت تھی۔ اب نیا صوبہ بن جائے گی۔

1903ء میں بنگال کی تقسیم کی ابتدائی پلان کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ ابتدائی پلان کے اعلان سے لے کر تقسیم بنگال کے

باقاعدہ اعلان تک متحدہ بنگال میں ہندوؤں نے 2 ہزار جلنے کیے۔ حکومتِ نے ان جلسوں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی۔ اس سے بنگال کے ہندوؤں میں تقسیم بنگال کے خلاف ایک تحریک نے جنم لے لیا۔

تقسیم کے باقاعدہ اعلان کے بعد بنگالی ہندوؤں نے حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی ۔ اس میں انگریزی مال کا بائیکاٹ اور مقامی چیزوں کے استعمال کی تحریک اہم تھی۔ تحریک میں انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو رہا تھا اور اس کی قیادت بال گنگا دھر تلک کے پاس تھی۔

وسمبر 1905ء میں ہندوستان میں لارڈ منٹو وائسرائے بن کر آیا اور سیکر ٹری آف
طیٹ لارڈ مور لے بن گیا۔ وائسرائے نے اعتدال پسند ہندوؤں کا اعتماد حاصل کرنے
کی سعی کی۔ سیکر ٹری آف سٹیٹ مور لے کانگرس کے بارے میں اچھا تأثر نہ رکھتا تھا۔
اس کا خیال تھا کہ کانگرس میں صرف اعتدال پسند ہندوؤں کا اعتماد حاصل کر لیا جائے
اور تلک اور دوسرے انتہا پسند ہندوؤں سے سختی سے نمٹا جائے۔ 1906ء کے اوائل
میں احتجاج اور پروپیگنڈے کے لیے منعقد کیے جانے والے تام جلسوں کے انعقاد پر
یابندی لگا دی گئی۔

حکومت کی پابندیوں سے انتہا پسند ہندوؤں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اوریہ لوگ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے لگے۔ اِس سے حکومت کے خلاف تح یکوں میں منظم طور پر شدّت آگئی ۔ اِن تحادیک کے مقاصد یہ تھے:۔

1- ہندوؤں کو منظم کیا جائے اور ان میں قوم پرستی کے جذبات اور فکر کو ٹھوس بنیادوں پر اجاگر کیا جائے۔

2- منظم سرگرمیوں سے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دے۔

3-اقتصادی سطح پر برطانوی مال کا بائیکاٹ کر کے ، حکومت پر معاشی دباؤ بڑھایا جائے۔ سودیشی تحریک :

1904ء کے وسط میں بنگال کے اہم ہندو رہنماؤں نے ایک انجمن قائم کی۔ اِس

کا مقصد بنگال کے ہندوؤں کو یہ احساس دلانا تھاکہ وہ ہندوستانی مسائل کے بارے میں ذعے دارانہ رویّہ اختیار کریں اور سیاسی معاملات میں زیادہ سے زیادہ حِقہ لیں۔ اس کا مقصد در حقیقت آہستہ دوسری اقوام کو قوی معاملات سے الگ کرنا تھا۔ اس انجمن نے انگریزی طرز معاشرت اور زبان وغیرہ کو ترک کرنے کا مشورہ دیا اور مقامی معاشرت اور زبان و ادب کے فروغ کی سرپرستی شروع کر دی۔ یہ تام معاملات اپنے ملک (سودیش) پر انحصار کرنے کی طرف جاتے تھے۔

تقسیم بنگال کے بعد اس انجمن نے سودیشی خیالات کو علی شکل دینے کی کوششیں شروع کر دیں ۔ اس تحریک میں بہت سے مقامی صنعت کاروں نے بحی بحر پور تعاون کیا۔

تحریک نے مقای صنعتوں کے فروغ کے لیے ، غیر کملی خصوصاً انگریزی مصنوعات کے استعمال کی ممانعت کر دی۔ یہ تحریک عوام میں بے حد مقبول ہوئی۔ لوگوں نے غیر کملی کپڑے، سگریٹ اور دوسری اشیا کا بائیکاٹ کر دیا۔ تحریک کا لوگوں پر اِس قدر اثر تھاکہ مذہبی رہنماؤں نے اس شخص کے لیے پرارتھنا (دعاکرنا) بند کر دی، جس نے غیر ملکی لباس پہنا ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں ، وکیلوں اور اساتذہ نے اس شخص کی خدمت کرنا ترک کر دیا جو اِس تحریک میں شامل نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ عام مزدوروں ، مجاموں اور دھوییوں تک ہے اس تحریک میں نہ شامل ہونے والوں کے لیے کام کرنا ترک کر دیا۔ اس تحریک کی مقبولیت میں مندروں کے پچاریوں اور سادھوؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ کالی دیوی کے مندر ، اس تحریک کے اہم مراکز بن گئے۔ سکولوں اور کالجوں کے پول نے رضاکارانہ تنظیمیں بناکر اِس تحریک کو آگے بڑھایا۔

اس تحریک سے انگریزی مصنوعات خاص طور پر کپڑے کی فروخت پر بڑا بُرا اثر پڑا۔ انگریزی کپڑے کی تجارت میں ہندوستان میں مارواڑی لوگ زیادہ تر شامل تھے۔ ان لوگوں کو اس تحریک سے بڑا دھچکا لگا۔ بنگال کے صرف آٹھ اضلاع میں 1904ء میں 77,000 روپے کا برطانوی کپڑا فروخت ہوا تھا جو 1905ء میں گھٹ کر صرف 10,000 روپے تک آگیا۔

چونکہ تحریک نے برطانوی کپڑے کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ مقای کپڑے کے فروغ کی بھی سرپرستی کی تھی، اس لیے روایتی کپڑے کی صنعت کو ترقی ہیں۔ نئے کارخانے کھلنے لگے۔ لوگوں کو روزگار لمنے لگا اور معیشت میں بہتر رجمانات سامنے آنے لگے۔ 1906ء تک احمد آباد اور ببئی میں 22 کاٹن لمز قائم کی گئیں، پندرہ بنک کھلے جن میں 4۔ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ 6۔ 1905ء بیں مشرقی بنگال میں 11 کارخانے کھولے گئے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہندو قوم پرستی کی بنیاد مذہبی احیا پر تھی اور اس ضمن میں چلنے والی تام تحریکات کا رُخ مسلم دشمنی پر منتج ہوتا تھا۔ بنکال کی تقسیم کے خلاف چلنے والی تخریک نے بھی آخرکار اپنا رُخ مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ تام ہندو اخبارات نے مسلمانوں کے خلاف جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اس دَور میں بنگم چندر چیٹر جی کے ناول 'آئند مٹھ'کو بڑی مقبولیت عاصل ہوئی۔ اس ناول میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کی کہانی درج تھی۔ مجموعی طور پر اس میں مسلمانوں کی تاریخ اور مذہب پر شدید اعتراضات کیے گئے۔ ان تمام سرگرمیوں سے مسلم دشمن فضا پیدا کر دی گئی اور اس کا اثر معصوم بچوں پر بھی پڑا۔ بنکال کے ایک سکول میں ہندو پیدا کر دی گئی اور اس کا اثر معصوم بچوں پر بھی پڑا۔ بنکال کے ایک سکول میں ہندو طلبہ نے مسلمان طلبہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر کلاس کو دو حِصّوں میں تقسیم کرنا پڑا۔

# مسلم لیگ کا قیام

تقسیم بنگال تک مسلمانوں کی سرگرمیوں کا زیادہ تر زور داخلی امور تک محدود تھا۔
اِس میں سرسیّد کے خیالات کے زیر اثر مسلمان تعلیمی ترقی پر زور دے رہے تھے۔
تقسیم بنگال پر بنگالی ہندوؤں اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں ہندو تنظیموں
کے روئے سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی اور انھوں نے اپنے سیاسی مفادات کے
تفظ کے لیے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ اِس ضمن میں علی گڑھ کے فارغ التحصیل

نوجوانوں نے اہم کردار اداکیا جو نئی تعلیم کے زیرِاثر مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔

1905ء میں حکومتِ برطانیہ نے ہندوستان میں نئی اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں میں ذی شعور لوگ آنے والی اصلاحات میں مسلمانوں کی ہندوؤں کے مقابل حیثیت کے بارے میں پریشان تھے کیونکہ کانگرس کے رویے اور کردار ہو وہ پہلے ہی مایوس ہو چکے تھے۔ ان حالات میں مسلمان رہنماؤں نے ایک علخدہ سیاسی جاعت کے قیام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔

علی ایس جاعت کے قیام کے سلسلے میں نواب محسن الملک نے اہم کروار اوا کیا۔ وہ 1906ء کے موسم گرما میں بمبئی میں تھے جہاں انھوں نے ایک اخبار میں سیکر ٹری آف سٹیٹ جان مارلے کی پارلیمنٹ میں بجٹ تقریر کا متن پڑھا۔ اس میں بندوستان میں متوقع اصلاحات پر بھی بات کی گئی تھی۔ نواب محسن الملک نے محسس کیا کہ یہ وقت کسی بھی شنظیم کے قیام کے لیے سب سے مناسب ہوگا۔ انحوں نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر آرچ بولڈ کو شطے میں خط لکھا کہ وہ فوری طور پر وائسرائے کے ملاقات کا بندوبست کروائیں۔ وائسرائے سے ملاقات کا وقت ملنے کے بعد ، نواب محسن الملک نے کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر وفد کی تشکیل کے لیے کام شروع کر دیا۔ وفد کی سربراہی کے لیے آغا خال (1) سوم کا نام منتخب کیا گیا۔ وہ ان دنوں چین جا رہے تھے اور انھیں کو لمبو میں رکنے کا کہا گیا۔

یکم اکتوبر 1906ء کو وفد نے شملہ میں لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ وفد نے یہ مطالبات پیش کیے۔

1-سر آغا خان (1877ء-1962ء) کراچی میں پیدا ہوئے۔ 1885ء کو والد کے انتقال کے بعد آپ اسمنعیلیہ فرقے کے امام ہے۔ آپ ابتدا ہی سے رفابی کاموں میں سرگرم تحے تاہم ان کی سرگرمیاں اپنے فرقے تک محدود تحییں۔ 1898ء میں نواب محسن الملک سے ملاقات کے بعد آپ نے بندوستان میں مسلمانوں کی بہبود کے لیے دلچسی لینا شروع کی۔ علی گڑھ کالج کی سرگرمیوں میں آپ خصوصی توجہ لیتے تحے۔ آپ نے اس کالج میں سائنس کی تعلیم کی ترقی کے لیے اہم فدمات آپ خصوصی توجہ لیتے تحے۔ آپ نے اس کالج میں سائنس کی تعلیم کی ترقی کے لیے اہم فدمات (بقیم ایکلے صفحہ پر)

1- نیابت کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کے لیے یہ حق ہو کہ وہ خاص حلقوں سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔

2- مسلمانوں کو ان کی تاریخی اہمیت اور سیاسی حیثیت کے تناظر میں ان کی آبادی کے تناظر میں ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں۔

3- ایک طے کردہ تناسب سے حکومتی ملازمتوں پر مسلمانوں کا تقرر کیا جائے۔ بائی کورٹ کے ججوں ، چیف کورٹ کے ججوں اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا جائے۔

4- یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹوں اور سینٹوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں۔

5- مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے امداد دی جائے۔

اِن مطالبات کا لارڈ منٹو نے غیر واضح جواب دیا۔ تاہم وفد کے اراکین نے اس کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ لارڈ منٹو نے کہا:۔

"میں ایسی ہی پختگی سے اس کا قائل ہو گیا ہوں، جیسے مجھے یقین ہے کہ آپ قائل ہیں، کہ کوئی انتخابی نیابت ، جو ان فرقوں کے عقائد اور ان کی روایات کو نظرانداز کرسکے، جن سے اِس براعظم کی آبادی مرکب ہے، انفرادی حقِ رائے دہندگی کے مقصد کی منظوری کے لیے ہوگی ، ایسی ناکامی پر منتج ہوگی جس سے فتنہ پیدا ہوگا۔"

(پاکستان ناگزیر تھا ص 52) مصنفہ حسن ریاض

انجام دیں۔ آپ نے علی گڑھ کالج کے اساتذہ کی اعلیٰ تربیت کے لیے وظائف مقرر کیے ۔ آپ نے علی گڑھ کالج روزہ دلانے میں اہم کردار اداکیا۔ 1908 ء میں جب مسلم لیگ کے علی گڑھ کا درجہ دلانے میں اہم کردار اداکیا۔ 1908 ء میں جب مسلم لیگ کے عبدیداروں کا انتخاب جوا تو آپ کو مسلم لیگ کا مستقل صدر منتخب کر لیاگیا۔ آپ 1913ء کے عبدیداروں کا انتخاب جوا تو آپ کو مسلم لیگ کا مستقل صدر منتخب کر لیاگیا۔ آپ دو نے سکمسلم لیگ کے صدر رہے۔آپ گول میز کانفر نسوں کے پہلے وو اجلاسوں میں بھی شریک جونے۔ اس کے بعد آپ نے بندوستان کی سیاست میں دلچسپی کم کر دی۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق مصر میں دفن کیاگیا۔

لارڈ منٹو نے اپنے جوابی کلمات کا اختتام اس طرح کیا:۔
"میں آپ سے بالکل متفق ہوں ، ، ، میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتا
ہوں کہ مسلمان جاعت اس پر یقین کر سکتی ہے کہ کوئی جدید انتظامی
"نظیم جس سے میرا تعلق ہوگا، اس میں ایک فرقے کی حیثیت سے ان
کے سیاسی حقوق اور مفاد کا تحفظ کیا جائے گا اور یہ کہ آپ اور بہندوستان
کے لوگ اس کے لیے برطانوی راج پر پورا اعتماد کریں کہ جس طرح ہیشہ
اس نے فخ کیا ہے ، اس عظیم مخلوق کے ذہبی عقائد اور قوی روایات
کا احترام کرے گا، جس پر ملک معظم کی سلطنت کی آبادی مشتمل ہے۔"

وائسرائے سے ملاقات کے بعد شملہ وفد کے اراکین نے مسلمانوں کے لیے علخدہ سیاسی جماعت کے قیام پر غور شروع کر دیا۔ 30- دسمبر 1906 ء کو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرس کے ڈھاکہ میں منعقدہ اجلاس میں نواب وقار الملک (1) صدر جلسہ نے اس طرح خطاب کیا:۔

"جس مقصد کے لیے آج ہم مجتمع ہوئے ہیں وہ نیا نہیں ہے۔ یہ اسی روز پیدا ہوگیا تھا جب انڈین نیشنل کانگرس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہاں تک کہ سرسید احمد خان مرحوم ، جن کے مدبرانہ اور دوراندیشانہ پالیسی کے ہم جیشہ مرہونِ منت رہیں گے، کانگرس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ایسے

1- نواب وقار اللک کا اصل نام مشتاق حسین تھا۔ آپ 1841ء کو ضلع میر ٹی میں پیدا ہوئے۔

چیر ماہ کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ نے اپنی

طازمت کا آغاز نائب مدرس کی حیثیت سے کیا مگر کچر ہی عوصے کے بعد یہ طازمت ترک کر کے

انکم ٹیکس کے محکے میں محرر ہو گئے۔ بعد میں اس محکے میں ترقی کر کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ

گئے۔ آپ سرسید کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے، اور علی گڑھ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حقہ
لیتے تھے۔ نواب محن الملک کے انتقال کے بعد آپ علی گڑھ کالج کے اعزازی سیکر ٹری ہے۔

آپ نے علی گڑھ یونیورٹی کے قیام کے سلسلے میں اہم کام کیے۔ بعدازاں 1916 ، میں اپنی وفات تک آپ مسلمانان بہند کے لیے سرگرم عمل رہے۔

متأثر ہوئے کہ انحوں نے مسلمانوں کو یہ سمجمانے کے لیے دلیری سے کوسشش کی کہ ان کی فلاح اور سلامتی اس میں ہے کہ کانگرس میں شرکت ے اجتناب کریں۔ یہ نصیحت ایسی صائب تھی کہ آج اگرچہ وہ ہم میں نہیں بیں تاہم مسلمان اسی رائے پر مضبوطی سے قائم بیں اور جتنا وقت گزرتا جارہا ہے، اس کی اہمیت غایاں ہوتی جارہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کی انتہائی کوسشش کرنی چاہیے... مسلمان ہندوستان میں اپنی دوسری ہمسایہ قوموں سے ایک خمس کے قریب بیں اور اس لیے یہ ایک صاف مضمون ہے کہ اگر کسی وقت بر ٹش حکومت بندوستان میں قائم نه رہی تو اس وقت وہی قوم ملک پر حکمران ہوگی جو تعداد میں ہم سے چار حقے زیادہ ہے۔ اور اب صاحبو ، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے ول میں اس بات پر غور کرے کہ اس وقت بماری حالت یہ ہو کی کہ جارا مال ، ہماری آبرو، ہمارا خربب سب خطرے میں ہوگا۔ آج جب كه بر نش كى زبردست سلطنت اپنى رعايا كى محافظ ب، جس قسم كى مشكلت بسا اوقات جم كو افتى جمسايه دوستوں سے پيش آتی رہتی ہيں، اس کی نظائر کم و بیش ہر صوبے میں موجود بیں تو وائے اس وقت پر جب ہم کو ان لوگوں کا محکوم ہو کر رہنا پڑے جو اورنگ زیب کا بدلہ صد بابرس بعد آج ہم ے لینا چاہتے ہیں....

"البته بمارای فرض بھی ضرور ہے کہ جہال تک بمارا انفلوینس کام دے وہاں تک ہمارا انفلوینس کام دے وہاں تک ہم اپنے دوستوں کو غلط راستے پر جانے سے روکیں اور بحیثیت ان کے ہمسایہ بونے کے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آویں اور اپنے حقوق و مقاصد کو ملحوظ رکھ کر سوشل طور پر ان کے ساتھ اپنی بمدردی کو قائم رکھیں۔"

( بحواله تذكره وقار، پاكستان ناگزير تحاب ص 54,53 )

نواب وقار الملک کی تقریر کے بعد نواب سلیم اللہ (1) رئیس ڈھاکہ نے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی:۔

"قرار پایا کہ یہ جلسہ جو ہندوستان کے مختلف حِصّوں کے اِن نمائندوں پر مشتمل ہے جو ڈھاکہ میں مجتمع ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک سیاسی انجمن قائم کی جائے، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہو اور جس کے اغراض و مقاصد یہ ہوں۔

(۱) ہندوستان کے مسلمانوں میں حکومتِ برطانیہ کی طرف سے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا اور کسی آئندہ تدبیر کی نسبت حکومت کے ارادوں کے متعلق اگر کوئی بدگمانی پیدا ہو تو اس کو رفع کرنا۔

(ب) مسلمانانِ ہند کے سیاسی حقوق اور مفاد کی حفاظت کرنا اور انحیں آگے بڑھانا اور ان کی ضروریات اور تمناؤں کی حکومت کے سامنے ادب سے ترجمانی اور نیابت کرنا۔

(ج) دوسری جاعتوں کے خلاف مسلمانوں میں جذباتِ عداوت کی نشوونا کا اس طریقے پر انسداد کرنا کہ لیگ کے مذکورہ اغراض و مقاصد کو ضرر نہ پہنچ۔ (ایضاً)

اِسَ قرارداد کی حکیم اجمل خان ، مولانا محمد علی اور مولنا ظفر علی خاں نے تائید کی۔ مسلم لیگ کا باقاعدہ پہلا اجلاس29-30 دسمبر 1907ء کو کراچی میں منعقد ہوا۔ 1913ء۔ تک مسلم لیگ کا سیاسی نقطۂ نظر اور سرگرمیاں یکسانیت کا شکار رہیں۔

1- نواب سلیم اللہ (1871ء-1915ء) کا تعلق بنکال کے مسلمان امراً کے خاندان سے تھا۔ آپ کا خاندان اپنی غریب پروری اور رفاہی کاموں کے لیے بہت مشہور تھا۔ نقسیم بنکال کے بعد آپ نے سیاسی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور اس سلسلے میں محمد ن پرونشل یونین قائم کی۔ آپ نے سلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں اہم کردار اداکیا۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ قائم کی۔ آپ نے مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں اہم کردار اداکیا۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ (1911ء) کے بعد آپ نے سیاسی امور میں دلچسپی کم کردی اور زیادہ تر توجہ رفاہی اور ساجی کاموں پر دینے گئے۔

بندوستان میں سیاسی اداروں اور حکومتی معاطات میں عوای شمولیت کی ابتدا برطانوی حکومت کے انتظام سنبھالنے کے بعد ہوئی۔ اِس سلسلے میں جیبے جیبے تعلیم پھیلتی گئی، سیاسی شعور بھی بڑھتا گیا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے مراعات یافتہ طبقوں نے جدید تعلیم سے استفادہ کیا اور عملی سیاست میں حِصّہ لینے کی ابتدا کی ۔ اِن طبقوں میں پارسی ، مارواڑی اور خوج شامل تھے اور ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے لیے انھی لوگوں نے ایک بیس کیمپ (BASE CAMP) کا کام کیا تھا۔ چونکہ ہندوستان میں میں سیاسی عمل کو برطانوی حکومت ، محدود اور اپنے زیر کنٹرول رکھنا چاہتی تھی، اس لیے پارسی اور دوسری اقلیتی مالدار قومیتوں پر تکنے کیا گیا۔ اس ضمن میں بندوستان کی اکثر یتی اقوام کو پس پشت ڈال دیا گیا۔

دوسری اقوام میں جدید تعلیم کا احساس اور اس کی ضرورت کا شعور بنگال کے بندوؤں میں سب سے پہلے پیدا ہوا۔ یہاں کے اعلیٰ اور درمیانے طبقے کے لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور اس شعور میں مختلف تحریکوں نے بھی اہم کردار اداکیا۔ ان میں قابلِ ذکر بر همو سماج اور دوسری تحریکیں شامل ہیں۔ یہ طبقہ اپنے مسائل کے حوالے سے ایک سیاسی شعور حاصل کر رہا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی انفرادی حیثیت کے قیام کے لیے ساسی شعور حاصل کر رہا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی انفرادی حیثیت کے قیام کے لیے انحوں نے مسلمانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایسی ہندو تحریکوں کی اساس ہندو مذہب کے احیا پر تھی اور لامحالہ انحوں نے ہندوستان میں مذہبی طور پر عدم رواداری کی فضا کو آگے بڑھایا۔

بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں اقتصادی میدان میں درمیانے درج کے صنعت کار ، تاجر اور نئے شعبہ جاتِ معاش پیدا ہو چکے تجے۔ ان نئے شعبہ جات میں و کالت ، صحافت ، کارخانے اور مزدوروں کی انجمنیں وغیرہ شامل تصیں۔ تقسیم بنکال کے موقع پر اگرچہ مسلمانوں کو سیاسی مفادات اور معاشی تحفظات میسر آ سکتے تھے مگر ہندوؤن کو یہ گوارا نہ تحا۔ بنکال میں موجود مختلف مفاد پرست گروہوں اور نوجوان تعلیم یافتہ گروہ کو سیاسی طاقت دکھانے کے لیے یہ ایک بہترین موقع مل گیا۔

انحوں نے پہلی مرتبہ اپنے سیاسی شعور کو ایک سیاسی تحریک کی شکل دی اور مختلف حرب استعمال کر کے ہندو عوام کی اکثریت کو اس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان کی سابقہ تاریخ میں ایسی عوامی تحریک کی مثال پہلے کوئی نہ تھی جس میں کسی بھی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام نے اپنا روّعل ظاہر کیا ہو۔

اس تحریک کا مقصد تقسیم بنگال کی تنسیخ کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ مسلمانوں نے تقسیم بنکال کے لیے حکومت سے کوئی فرمائش نہ کی تھی، بلکہ حکومت نے محض انتظامی ضروریات کے تحت ایسا کیا تھا۔ تاہم یہ بات واضح تھی کہ اس تقسیم ے مشرقی بنکال کے مسلمانوں کو اپنی معاشی اور سیاسی پوزیشن بہتر بنانے کا موقع مل سکتا تھا۔ واضح رہے کہ مغربی بنکال میں ہندو بدستور اکثریت میں تھے اور یہاں ان کے مفادات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ مشرقی بنکال میں مسلمان اکثریت میں تھے اور ان کو ہندوؤں نے اپنے معاشی اور سیاسی چنگل میں پھنسار کھا تھا۔ اگر مشرقی بنگال علحدہ ہو جاتا تو مسلمان ہندوؤں کے جبرے آزاد ہو سکتے تحے مگر ہندوؤں میں مفاد پرست گروہوں ، جن میں صنعت کار، تاجر ، وکیل ، اخبارات کے مالکان اور ساہو کاروں نے محض اینے مفادات کی خاطر اس تقسیم کی مخالفت شروع کر دی۔ اس ضمن میں انحوں نے نوجوان ہندوؤں کی قوم پرستی کو مسلمان دشمن جذبات میں بدل دیا اور عوام میں سودیشی تحریک جو دراصل برطانیہ کے ساختہ مال کے خلاف تھی کو بھی مسلمان کے خلاف رخ وے دیا، حالانکہ تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی تحریک اصولی طور پر ، برطانیہ کی حکومت کے خلاف ہی ہونا چاہیے تھی۔

سرسیّد کے سیاسی نظریات اور ان کے ہندوستان میں قومیت کے بارے میں نظریے کے ارتقا سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ ہندوؤں کے رویے سے حد درجہ مایوس ہو چکے تحے اور اس سلسلے میں ہندوؤں کے مسلم وشمنی کے خیالات کو رو کرنے کے لیے انھوں نے علی اقدامات بھی شروع کر دیے تھے۔

انیسویں صدی کے آخر تک علی گڑھ کالج سے بہت سے نوجوان جدید شعور سے آراستہ مختلف شعبہ جاتِ زندگی میں آ رہے تھے۔ انھیں جگہ جگہ ہندوؤں کے اجتماعی مسلم

وشمن رویوں سے سابقہ پڑتا تھا۔ وہ اِس بات کو بڑی شدّت سے محسوس کر رہے تھے کہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ایسا ہو جس سے مسلمانوں کے سیاسی تحفظات کے لیے بندوؤں کا مقابلہ کیا جا سکے اور برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اِس ضرورت کو محسوس کرتے ہوے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔

## یاد دہائی

\* انیسویں صدی کے اواخر تک مسلمانوں میں جدید تعلیم سے آراستہ ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا۔ انھیں اہم سرکاری ملازمتوں میں بھی جگہ مل رہی تھی۔

\* اردو ہندی تنازعہ اور تقسیم بنکال پر ہندوؤں کے رویے سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی۔

\* نواب محسن الملک نے اردو زبان کے تحفظ کو مسلمانوں کے قوی تشخص کے لیے بنیادی معالمہ قرار دیا۔

\* تقسیم بنگال کا بنیادی مقصد ، بنگال کے انتظامی معاملات کو بہتر بنانا تھا۔ اس سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی سیاسی اور اقتصادی حالت بہتر ہو سکتی تھی جو ہندو مفاد پرست گروہوں کو گوارا نہ تھی اور انھوں نے تقسیم بنگال کے خلاف تحریک شروع کر

\* تقسیم بنگال کے موقع پر بنگال کے تعلیم یافتہ گروہ کو اپنی سیاسی طاقت کا علی اظہار کرنے کا موقع مل گیا اور انھوں نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عوامی تحریک شروع کروا دی۔

\* مسلمانانِ ہندوستان پہلے ہی ہندوؤں کی سیاسی جاعتوں اور اداروں کے رقیے سے مطمئن نہ تھے، تقسیم بنکال کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے بعد انھوں نے اپنی علیدہ نائندہ جاعت کے قیام کا سوچنا شروع کر دیا۔

### غوروفکر کے لیے چند نکات

(الف)

1- ان حالات کا جائزہ لیں ، جن میں مسلمانانِ ہندوستان سیاست میں شمولیت اور اپنی علخدہ سیاسی جاعت کے قیام پر مجبور ہوئے ؟

2- اردو ہندی تنازعہ اور تقسیم بنگال کے موقع پر ہندوؤں کے ردّعل کا تجزیہ کریں؟ تجزیہ کرتے وقت بنگالی نوجوانوں کے سیاسی شعور کے کردار کی بھی وضاحت کریں۔

#### (ب) مختصر جواب دين:

1- اردو زبان ، مسلمانوں کے اجتماعی تشخص کی نمائندہ تھی، مختصر نوٹ کھیں؟

2- اردو کے تحفظ کے سلسلے میں نواب محسن الملک کی خدمات کیا تحییں؟

3- برطانوی حکومت کیونکر بنکال کو تقسیم کرنا چاہتی تھی؟

4- تقسيم بنكال سے مشرقی بنكال كے مسلمانوں كو كيا فوائد مل سكتے تھے؟

5- تقسیم بنگال پر ہندو مفاد پرست گروہوں کا کیا رویّہ تھا، انھوں نے اس کے خلاف کیوں تحریک شروع کی؟

فلک فیول خریک شروع ی ج

6- سودیشی تحریک کے کیا مقاصد تھے؟

7- مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں مختلف مراحل کا جائزہ پیش کریں؟

8- مسلم لیک کے قیام کے ابتدائی مقاصد کیا تھے؟

#### ج- ہاں یا نہیں میں جواب دیں:

۱- 1897ء تک شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کافی سدھر رہی تھی۔

۱۱- کوئی بھی زبان ، اس کے بولنے والے گروہ کی تہذیب و ثقافت کی پہچان ۔.. ت

III- تقسیم بنگال کے بعد مشرقی بنگال میں بدستور بہندوؤں کی اکثریت رہی۔
الا- تقسیم بنگال سے پہلے ڈاک کا نظام پورے بنگال میں یکسال طور پر مؤثر تھا۔
الا- تقسیم بنگال سے پہلے ڈاک کا نظام پورے بنگال میں یکسال طور پر مؤثر تھا۔
الا- سودیشی تحریک آبستہ آبستہ برطانیہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف ہوگئی۔

VI مسلم لیگ کے قیام میں نواب محسن الملک نے مرکزی کردار اداکیا۔ VII شملہ وفد کے مطالبات کو لارڈ منٹو نے یکسر رذکر دیا۔

(د) نیچ ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر مرم کا نشان لکائیں۔

(1) تقسیم بنگال کے موقع پر ہندوؤں کی تحریک کا مقصد:

(۱) متحدہ بنگال پر اپنی سیاسی اور اقتصادی اجارہ داری قائم کرنا تھا۔ (ب) مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی سیاسی اور اقتصادی حالت کو بہتر بننے سے

روكنا تحا\_

(ج) اپنی سیاسی قوّت کا مظاہرہ کرنا تھا۔



# نئے سیاسی امکانات (ہندومسلم اتحاد کی طرف)

"ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی تام تر توجہ ایک مطمح نظر پر مرکوز کر دینی چاہیے کیونکہ آج کا ہندوستان نہ بندوؤں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ اینکلو انڈین کا ہے اور یورپین کا تو وہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہندوستان ہے جس میں سب شریک ہیں۔ اگر ماضی میں اس کے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو ہم کو چاہیے کہ اس کو بھول جائیں۔ مستقبل کا ہندوستان زیادہ طاقتور ہوگا، زیادہ شریف ہوگا، زیادہ عظیم ہوگا، زیادہ بلند اور روشن ہوگا جیسا نہ اشوک کے کمال عروج میں ہوا اور نہ اکبر کے۔"

(مطلوب الحسن سيد ، محمد على جناح ص 81,80)

ایسے مفاہمانہ جذبات کا اظہار دسمبر 1913ء کو آل انڈیا کانگرس کے سالانہ اجلاس کراچی میں بھوپندر ناتھ باسو نے مسلم لیگ کی حکومت خود اختیاری کی قرارداد کے رقطل کے طور پرکیا۔ یہ جذبات اور مسلمانوں اور بندوؤں میں مفاہمت کی فضا بہت کم عرصہ کے لیے جاری رہی۔ تاہم اِس دَور کا مطالعہ دونوں اقوام کے سیاسی شعور اور ان کے انگریزی حکومت کے تئیں روتے میں تبدیلی کے لیے اہم تھا۔

اِس مفاہمانہ فضا اور اِس کے تحت کیے گئے اقدامات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل محرکات کا جائزہ ضروری ہے۔

اگرچہ تقسیم بنگال کے پس منظر میں برطانوی حکومت کے پیش نظر اہم انتظای مفادات تھے مگر اِس کے خلاف بنگالی ہندوؤں کے سخت مزاحمتی روئے سے حکومت کو

سخت دھچکا لگا۔ اِس تحریک سے برطانیہ کے اقتصادی مفادات کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی ساکھ کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ تام حالات وائسرائے لارڈ کرزن (1859ء-1905ء) کے دور میں ہوئے۔ حکومت نے فوری طور پر اس کی جگہ لارڈ منٹو (1845ء-1914ء) کو بندوستان بھیجا تاکہ وہ برطانوی اقتدار کو جاری خلفشار سے نکال کر مضبوط بنیاد فراہم کرے۔

لارڈ منٹو، ہندوستان میں جاری احتجاجی تحاریک اور اِس کے پس پردہ انتہا پسند ہندو عناصر کو برطانوی راج کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ منٹو نے تلک جیسے متشد و سیاسی رہنماؤں کی بجائے گو کھلے جیسے آئینی عمل کے طرفدار رہنماؤں کی سرپرستی شروع کر دی۔ لارڈ منٹو نے بنگال کی مزاحمتی تحریکات جیسے رجحانات کو برطانوی راج کے خاتمے کے مترادف قرار دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس قسم کی تحریکات معمول بن گئیں تو برطانوی حکومت کو بہت جلد رخصت ہونا پڑے گا۔

صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی متشد دیا مزاحمتی تحریک ، کسی گروہ کے مفادات کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے اور انھی مفادات کے حصول کے لیے اپنی راہ کا تعین کرتی ہے۔ ہندوستان میں ایسی تحریکات کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، ان کا کسی نہ کسی طور رُخ حکومت کی جانب بھی ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں حکومت پر دباؤ بڑھتا اور حکومت کو انتظامی مسائل کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس جلہ صورتحال میں حکومت کے عمومی مقاصد میں رکاوٹ پڑ جاتی تھی۔

تقسیم بنگال کے سلسلے میں تحریک سے مقامی لوگوں اور مؤثر گروہوں میں مراحمتی تحریک چلانے کی اہلیت کی واضح نشاندہی ہوتی تھی۔ حکومت نے مختلف متحرک گروہوں کے اس طرح کے سیاسی طریقہ کار کو بدلنے کے لیے ، ان کی بجائے اعتدال پسند گروہوں کی سرپرستی اور سیاسی عل کو آگ کی سرپرستی اور سیاست سے مزاحمتی عناصر نکالنے کے لیے آئینی اور سیاسی عل کو آگ بڑھانے کی کوسشش شروع کر دی۔ اِس سے حکومتِ برطانیہ کو ہندوستان میں زیادہ عرصے تک قائم رکھنا مکن تھا۔

لارڈ منٹو کے انھی خیالات کے زیر اثر بندوؤں اور مسلمانوں میں اعتدال پسند

رہنماؤں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ مسلمانوں کا شملہ وفد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔

لارڈ منٹو حقیقت میں نہ تو ہندوؤں کا ہمدرد تھا اور نہ ہی مسلمانوں سے مخلص تھا – اس کا اصل مقصد ہندوستان میں انتہا پسندی کی سیاست کی بیخ کنی کر کے ،

اعتدال پسندانہ سیاست کو فروغ دینا تھا۔ اس اعتدال پسندی میں آئینی عل کو ہی سیاست کا مرکز سمجھنا اور آئینی بنیادوں پر ہی اپنے مفادات اور تحفظات کا مطالبہ کرنا شامل تھا۔

اِس آئینی علی کو اس طرح استوار کیاگیا تھا کہ اِس میں صرف کومت کے پسندیدہ افراد ہی انتخابی اداروں میں آئیں۔ اِسی ضمن میں 1907ء میں کومتِ ہند نے ایک اعلان نامے کے تحت ضلعی کونسلوں کے 54 اراکین کو صوبائی کونسلوں کے لیے منتخب کیا۔ ان میں سے صرف 10 زمیندار تھے۔ اسی طرح میونسپل کمیٹیوں سے منتخب ممبران کیا۔ ان میں سے صرف 2 جاگیر دار تھے۔ نامزدگی کے باوجود جاگیر داروں کی تعداد 43 تھی، جن میں سے صرف 2 جاگیر دار تھے۔ نامزدگی کے باوجود جاگیر داروں کی بوزیشن بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت نے ان کی تعداد کو بڑھایا اور انھیں علیدہ نائندگی

جاگیرداروں کو علیٰدہ نائندگی دینے کا مقصد ان کی اپنے علاقے میں اہم سیاسی اور معاشی حیثیت کو اپنے حق میں استعمال کرنا تھا۔ جاگیردار قدیم زمانے سے ہی اپنے اپنے علاقوں میں اہم کردار کے حامل چلے آ رہے تھے اور یہ اثر اس دَور تک بدستور جاری تھا۔ حکومت برطانیہ کاان کی حوصلہ افزائی کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اثر کو اپنے سیاسی استحکام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ویسے بھی جاگیردار مزاجاً روایت پسند ہوتے تھے اور یہ رویتے حکومت کے سیاسی عزائم کے لیے حد درجہ موزوں تھے۔

att line at a long to do .

ہندومت یقیناً بہت کرور ہو کا کہ اگریہ غیر موزوں طالت میں پنپ نہیں سکتا ۔" سکتا ۔"

اِن تام باتوں سے ہندو سیاست اور اِس کے مرکزی رہنما کے انداز سوچ اور ترجیحات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے ۔

1935ء تک برطانوی حکومت کی سیاسی ترجیجات واضح طور پر یہ نظر آ رہی تھیں کہ وہ ہندوستانی سیاست میں انقسیم کرو اور حکومت کروا کے اصول پر عل کر رہی ہے۔ بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں ہندوستان میں شدید سیاسی مزاحمت اور میٹاقی لکھنڈ کے بعد ایم ۔ کے کاندھی کے علی سیاست میں آنے سے بلاواسط انگریزوں کے عزائم کی بار آوری ممکن ہوگئی ۔ کاندھی کے انداز سیاست میں عدم تشدد ، مبہم اور غیر راست سیاسی تحریکوں کے باعث انگریزوں کو نہ صرف ہندوستان میں لبرل رہنماؤں کے واضح اور راست سیاست سے چھٹکارا مل گیا بلکہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھنے گئے ۔

اِن حالات میں انگریز مسلمانوں اور ہندوؤں کو مکمل اور واضح سیاسی اقتداد دینے کی بجائے قسطوں میں تدریجاً حکومتی معالمات میں شامل کر رہے تھے ۔ اس کی مثال اللہ 1935ء تک کے تام آئینوں کے مقاصد سے دی جا سکتی ہے ۔ اِن تام آئینوں میں مشترک بات یہ تھی کہ ان میں مقامی لوگوں کو دی جانے والی تام سہولتیں مشروط ہوتی تھیں ۔ (اس ضمن میں پہلے بحث کی جا چکی ہے ۔) پھر مجموعی انتظام اس طرح کیا جاتا تھیا کہ ان کے نتائج کچھ اور نکلتے تھے اور بظاہر کچھ اور لگتا تھا ۔ 1935ء کے آئین میں وفاقی طرز بظاہر تام ریاستوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے تھا اور اس کا مقصد صوبائی اختیارات اور ذمہ داری کو بڑھانا تھا مگر پنجاب میں اس سے اقتصادی طور پر کیا ہو سکتا تھا ، اس کی مثال ایک فنانس کمشنر کی کتاب The Welfare Of Punjag میں اس طرح دی گئی ہے :۔

"ہندوستان کے وفاق میں شامل ہونے کے بعد پنجاب پر اقتصادی موت طاری ہو جائے گی اور اس کی تمام ذمے داری ان لوگوں پر عائد ہوگی جو

غیر پنجابی ہوں کے ۔ مرکز پر ان کا قبضہ ہو گا ، وہ مرکز کے مفاد کا لحاظ كرتے ہوئے پنجاب كا خون شير مادر كى طرح يى جائيں كے \_ وفاقى وستور کے تحت پیداوار کے اہم وسائل دوسرے ہاتھ میں ہوں گے ۔ ریلوے ، ڈاک ، تار ، بحری و برتی ذرائع حمل و نقل تمام کے تمام صوبہ جات خود مختاری کے حلقۂ اختیار سے باہر ہوں گے ، حتیٰ کہ پنجاب کی بيداوار كے ليے منٹياں تلاش كرنا ، ان كو مناسب قيمتوں پر فروخت كرنا اور اس قسم کے اہم کام ان کے سیرد ہوں گے ، جنھیں پنجاب سے کوئی ہمدردی نہیں ۔ نرخوں کا تعین خارجی اثرات کے ماتحت ہو گا۔ درآمد برآمد کے سلسلے میں پالیسی مرکز کی ہوگی ۔ پنجاب کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ببئی کے تاجروں کا وہ مہلک اثر ہے ، جو مرکزی حکومت ے در آمد پر محصول بڑھواتا ہے ۔ مرکزی حکومت اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اور ببئی کے تاجروں کے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے بیرونی اشیاء کی درآمہ پر بھاری محصول عائد کرے گی ۔ اس کا لازی نتیجہ یہ ہو گاکہ ہندوستان کی برآم پر بھی اسی قسم کی یابندی عائد ہوگی \_ برآمد کم ہو جائے کی اور چونکہ ہندوستان کی برآمہ کا بیشتر حصّہ خام مال اشیاً پر مشتمل ہے جو زیادہ تر پنجاب، سندھ وغیرہ کے زرعی صوبے مہیاکرتے ہیں۔ اس سے براہ راست ان صوبوں کی 80 فیصد آبادی پر معاشی بوجھ بڑھے

### ياد وبانى

\* 1919 ء کے ایکٹ میں دی گئی ایک شق کے تحت سائن کمیشن بنایا گیا ۔ اس کی رپورٹ کو بنیاد بناکر گول میز کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہندوستان کے مختلف سیاسی مکاتب فکر کی آرا معلوم کی جا سکیں ۔

\* گول میز کانفرنس کے تینوں اجلاسوں میں کسی حتمی آئینی حل کی نشاندہی نہ ہو سکی ۔ تاہم اِن میں جو سفارشات سامنے آئیں ان کو سائمن کمیشن کی رپورٹ کے ساتھ طاکر ، برطانوی پارلیمنٹ نے 1935ء کا ایکٹ تیار کیا ۔

\* 1935ء کے ایکٹ میں ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت قائم کیا گیا مگریہ اپنی نوعیت اور تنفیذ کے اعتبار سے غیر مؤثر رہا۔

\* 1935 ء تک مسلمانانِ ہند ، اپنے سیاسی مستقبل کے لیے جن ترجیحات پر عل کرتے رہے ، ان کو حاصل کرنے میں کوئی خاص پیش رفت تو نہ ہوئی ، البتہ اس سے ہندوؤں اور انگریزوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں کسی بھی سیاسی یا آئینی حل کے لیے مسلمانوں کی رائے کو شامل کرنا ضروری ہے ۔

## غوروفكر كے ليے چند نكات

(الف)

1- گول میز کانفرنسوں میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی آرا سے ہندوستانی سیاست کے کن کن رجانات کی نشاندہی ہوتی ہے؟ تبصرہ کریں۔

2- 1935ء کے ایکٹ میں برطانوی حکومت کا پوشیدہ مقصد ہندوستانیوں کو ایک ہاتھ سے بھیننا تھا ، 1935ء کے ایکٹ کی شقوں کی روشنی میں تجزیه کریں؟

(ب) مختصر جواب دیں ۔

۱- گول میز کانفر بوں میں ایم ۔ کے گاندھی کے رقیے پر تبصرہ کریں؟ ۱۱- دوسری گول میز کانفرنس میں ایم ۔ کے گاندھی نے کانگرس کو ہندوستان کی تام اقوام کی واحد نائندہ جاعت قرار دیا ، اس پر اپنے تأثرات قلمبند

ااا۔ شودروں کو جداکانہ حق انتخاب دینے سے ہندوؤں کی سیاست میں کس قسم کی تبدیلیاں رونا ہو سکتی تھیں ؟

VI- 1935 ء کے ایکٹ میں وفاق اور وفاقی اکائیوں کو دیے جانے والے اختیارات پر نوٹ لکھیں ؟

۷- 1935ء تک مسلمان رہنماؤں نے جو سیاسی ترجیحات معین کر رکھی تھیں ،
آپ کے خیال میں کیا یہ درست تھیں ؟ اگر آپ بھی اُس دُور میں ہوتے
اور آپ کو مسلمانوں کی رہنمائی کا کام کرنا پڑتا تو آپ اس سلسلے میں کیا کرنا
پسند کرتے ؟

(ج) ورست بیان کے سامنے میں کا نشان لگائیں ۔ (۱) مرتبۂ نو آبادی سے مراد وہ ملک ہے جو صرف اپنے داخلی معاملات میں آزاد

- 9

AR LAND POLICE

(2) بہلی گول میز کانفرنس میں کانگرس کی نائندگی ایم ۔ کے کاندھی نے کی ۔ (3) شودر قوم ، ہندو نظام معاشرت میں شریک ہونے کے باوجود ، اس سے خارج سیمجھی جاتی تھی۔

(A) دوسری گول میز کانفرنس میں ایم ۔ کے گاندھی کی شمولیت کو ضروری نہ سمجھاگیا ۔

(5) کمیونل ایوارڈ کے اعلان کے ساتھ ہی ایم ۔ کے گاندھی نے تامرک بھوک ہر تال شروع کر دی ۔

(6) 1935ء کے آئین میں تام اختیارات صوبوں کو دے دیے گئے ۔

(7) 1935ء کے آئین میں ہندوستان کی کوئی بھی اسمبلی ترمیم کر سکتی تھی ۔

(8) ایم - کے کاندھی کے نظریات کٹر بندوپرستانہ تھے۔

(9) ایم - کے کاندھی کے سیاست میں داخلے سے انگریزوں کی مشکلات میں کمی ہوگئی -

(10) 1935ء کے آئین کے بعد پنجاب کی معاشی صورت حال خراب ہو گئی ۔



# انتخابات 1937ء اور کانگرسی وزار تبیں

"ہندوستان کے مسلمانوں کو کانگرس سے علخدہ کر دینے کی ساری ذمہ داری كانكرس كے موجودہ رہنماؤں پر ہے اور خصوصاً كرشتہ دس برس سے ان كاطرز على كجمد ايسا ہو رہا ہے كه مسلمان خود بخود اس سے بيزار ہوكر كناره کش ہورہے ہیں ۔ اپنے چھ اکثریت والے صوبوں میں جب نے انھوں نے وزارت قائم کی ہے تب سے اپنے پروگرام و اعمال و الفاظ سے مسلمانوں پریہ واضح کر دیا ہے کہ انھیں حق و انصاف کے خیال کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے ۔ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں مسلم لیگ کے ساتھ اشتراک عل سے قطعی انکار کر دیا اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیگ بغیر کسی شرط کے ان کے عہدناموں پر دستخط کر دے \_\_\_ موجودہ کانگرس کی پالیسی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ باہمی کشمکش ، فرقہ وارانہ فسادات بہت ہی زیادہ ہوں کے اور اس کے باعث شہنشاہی اقتدار اور بھی زیادہ ستحکم ہو جائے گا ۔میں وعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ برطانوی حکومت ان کے موجودہ طرز عل کی حایت کرے گی اور جب تک امپیریل حقوق اور دوسرے سلامتی کے معاملات میں مداخلت یا نقصان نہ پہنچے گا ، اس وقت تک وہ ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اپنا اُلو سیدھا کرتی رہے گی ۔ میرا یہ خیال ہے کہ کانگرس نے بذاتِ خود بندوستانیوں میں بہت اختلافات پیدا کر دیے ہیں اور اشتراک عل نامکن بنا دیا ہے ۔" یہ قائداعظم کے اس خطبۂ صدارت کا ایک حصّہ ہے جو انھوں نے اکتوبر 1937ء کو مسلم لیگ کے اجلاس میں دیا ۔ اس خطبے میں کانگرسی وزار توں کے طرز عل اور اس کے ہندوستانی سیاست پر اثرات کا تجزیہ موجود ہے ۔ اس میں قائدِ اعظم نے انگریزوں کے طرز عل کا بھی بھانڈہ پھوڑ دیا ہے ۔

کاگری، وزار توں کے روتے کے بعد مسلمان رہنماؤں نے ہندوؤں سے اشتراکِ علی کو خارج از امکان قرار دے دیا اور اِس کے بعد انھوں نے ہندوستان میں اپنی الگ راہ اور منزل کے لیے کوشش شروع کر دی ۔ کانگرسی وزار توں کے دور میں کیا ہوا ، اور کس طرح مسلمانوں کو اِن کے رویے سے مایوسی ہوئی ، اس کا حال یہاں دیا جاتا میں

ہندوستان میں 1937ء میں 1935ء کے ایکٹ کی بنیاد پر الیکشن ہوئے ۔ یہ یہاں کی سیاسی جاعتوں کی عوام میں مقبولیت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ 1936ء کے اواخر میں مسلم لیگ اور کانگرس نے اپنے اپنے انتخابی منشور شائع کیے ۔ مسلم لیگ نے مندرجہ ذیل اصولوں پر عل کرنے کا وعدہ کیا :۔

#### مسلم لیگ کا منشور

1- موجودہ صوبائی دستور اور مجوزہ مرکزی دستور کی بجائے فوراً جمہوری طرز کی مکمل حکومت خود اختیاری قائم کی جائے ۔

2- مختلف مجالس قانون ساز کے مسلم لیکی ٹائندے ان مجالس قانون ساز کو اس غرض سے استعمال کریں گے کہ قومی زندگی کے مختلف میدانوں میں عوام کی ترقی کے لیے وستور سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے ۔

3- مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت ۔

4- تشدد آميز قوانين كى تنسيخ كى كوشش -

5- ان تام قوانین کی مخالفت جو ہندوستان کے مفاد کے منافی ہوں اور جو افراد کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوتے ہوں ۔

6- نظم و نسق کا خرچه کم کرنا اور بچت کو تعمیری کاموں میں صرف کرنا ۔ 7- ہندوستان کا فوجی خرچ گھٹانا اور فوج میں ہندوستانیوں کی شمولیت ، صنعتوں کا

فروغ ، دیباتی آبادی کی اقتصادی ، معاشرتی ، اور تعلیمی بهبود کی کوشش کرنا \_

8- ابتدائی تعلیم عام کرنا اور اے لازی قرار دینا ۔

9- اردو زبان اور رسم الخط کی حفاظت کرنا ۔

10- ملک میں صحیح رائے عامد اور عام سیاسی بیداری پیدا کرنا \_

اِن مقاصد کے علاوہ مسلم لیگ کی جانب سے سب سے اہم اعلان دوسری سیاسی جاعتوں سے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھانے سے متعلق تھا۔ قائداعظم نے اپنی انتخابی تقاریر میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا :۔

"ہماری تحریک مخاصمت پر مبنی تحریک نہیں ۔ ہماری تحریک اپنی دوسری تومیتوں کے لیے صلح کا بیغام رکھتی ہے ۔ ہم کسی بھی گروہ یا گروہوں کے ساتھ تعاون کرنے ، ان کو ساتھ ملاکر کام کرنے پر تیار ہیں ، بشرطیکہ ان کا نصب العین اور مقاصد کسی حد تک ہمارے قریب تر ہوں ۔"

ایک اور جگه انھوں نے کہا :۔

"مسلم لیک ، ہندوستان کے عوام کے لیے مکتل قومی خود اختیار کومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے ۔ ہندوؤں ، مسلمانوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان اتحاد اور باعزت مفاہمت ہی ایسا ستون ہے ، جس پر ہندوستان کے 380 ملین (افراد) کی قومی حکومتِ خود اختیاری کو تعمیر کیا جا سکتا ہے اور اسے برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے۔"

مسلم لیگ ، ہندوستان میں مرکزی سیاست کی سطح پر مسلمانوں کی واحد فائندہ جاعت تھی تاہم مسلم اکثریت کے صوبوں میں دوسری کئی جاعتیں سیاسی طور پر اہم مقام کی حامل تھیں ۔ اس کا جائزہ حسبِ ذیل ہے ۔

پنجاب میں اہم سیاسی جاعت 'یونینسٹ پارٹی' تھی ۔ اس پارٹی کے رہنما سر فضل حسین (1) تھے ۔ ان کا پنجاب میں سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے دیہاتی آبادی کے استحصال کو ختم کرنے کی حقیقی معنوں میں کوسشیں کیں ۔ اِس کے علادہ پنجاب کے دیہاتوں میں کسی مذہب یا قوم کی تمیز کے بغیر سیاسی شعور پیدا کرنے کی سخی کی ۔ اِس سے پنجاب میں سر فضل حسین خاصے مقبول ہوئے ۔ انھوں نے پنجاب کے ہی ایک متمول جائے زمیندار سر چھوٹو رام کے ساتھ سیاسی اتحاد کر کے اپنی مجموعی سیاسی پوزیشن بہتر کرلی ۔

خود عنادی کا اعلان ہوا تو سر فضل حسین نے یونینسٹ پارٹی کو انتخابات میں اہم کامیابیاں ولائے کا عرم کیا۔ 'مارشل لأے مارشل لأ مارشل لأ کے مارشل لأ کے مارشل لأ کے مارشل لأ کے مارشل لا تک' میں قائداعظم کی اس ضمن میں خواہش اس طرح رقم کی گئی ہے:

"تام صوبوں میں مسلم لیگ کے فکٹ پر انتخابات لڑے جائیں ۔ ان کا فقطۂ نظر بہت صاف اور واضح تھا ، جے وہ بار بار دہرا چکے تھے ۔ وہ

1- سر فضل حسین (1877ء -1936ء) نے علی زندگی کی ابتدا البور ہائی کورٹ میں وکالت سے کی ۔ وہ ایک مختصر وقفے کے علاوہ 1921ء سے 1930ء تک پنجاب حکومت میں وزیر رہے ۔ 1925ء میں حکومت نے انحیں 'سر' کا خطاب دیا ۔ 35-1930ء وائسرائے کونسل میں تعلیم کے ممبر رہے ۔ وہ یونینسٹ پارٹی کے بانی تھے ۔ یونینسٹ پارٹی 1923ء میں قائم ہوئی ۔ پارٹی کا نصب العین صوبہ پنجاب کے اقتصادی حالات کو بہتر بنانا تھا ۔ اس کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے جن میں سے اکثر کا تعلق کاشت کاروں سے تھا ۔ کاشت کاروں کی پروگرام شروع کے گئے جن میں اِس پارٹی نے اہم کام کیے ۔ ان میں قرضوں کے لئے اقتصادی مشکلات کو کم کرنے میں اِس پارٹی نے اہم کام کیے ۔ ان میں قرضوں کے لئے اواروں کا قیام ، رہن زمینوں کو ہندو ساہوکاروں سے پھڑانے کے لیے کوششیں کرنا ، سرکاری طازمتوں میں زیادہ سے نیادہ آسامیاں دیہاتی آبادی کو دلانے کی کوشش کرنا وغیرہ شامل سرکاری طازمتوں میں نیادہ سے نیادہ آسامیاں دیہاتی آبادی کو دلانے کی کوشش کرنا وغیرہ شامل بیں ۔ 1937ء کے انتخابات میں یہ پارٹی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور اِس کے بعد یہ پارٹی علی طور پر ختم ہوگئی ۔ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور اِس کے بعد یہ پارٹی علی طور پر ختم ہوگئی ۔ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور اِس کے بعد یہ پارٹی علی طور پر ختم ہوگئی ۔

مسلمانوں کو مسلم لیگ کے زیرِ قیادت ایک آزادی پسندانہ پروگرام پر چلانا چاہتے تھے ، جس کی علی صورت اِس مرطے پر ان کے نزدیک یہی تھی کہ صوبائی انتخابات کے ذریعے پورے ملک میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مسلمانوں کی ایک پارٹی ابھر آئے جو ملک کی آزادی کے سوال پر کانگرس کے ساتھ تعاون اور اشتراکِ عل کرے ۔" (ص 172)

قائداعظم نے 5- جنوری 1936ء کو سر فضل حسین کو ایک خط لکھ کر ان کی مسلمانوں کے لیے خدمات کو سراہا اور مسلم لیگ کے آئندہ اجلاس میں صدارت کرنے کی پیش کش کی ۔ سر فضل حسین نے معذرت کرلی یہ سر فضل حسین کو قائداعظم کے سیاسی تجزیے سے اختلاف تھا اور وہ اپنی توجہ صرف صوبائی خود مختاری کے موجودہ مواقع تک محدود رکھنا چاہتے تھے ۔ ان کا نظریہ تھاکہ :

'اگر وہ مسلم لیک کے تکٹ پر انتخابی مہم شروع کر دیں تو اس کے دو سائج لازی ہوں گے (۱) میں اپنے امیدوار زیادہ سے زیادہ 86 مسلم حلقوں میں نامزد کر سکوں گا ۔ (2) فرقہ وارانہ نعرے پر میری انتخابی مہم کا لازی رقعل یہ ہو گا کہ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی فرقہ وارانہ پارٹیوں کو تقویت حاصل ہوگی اور 'چھوٹو رام گروپ' کے لیے اپنے حلقوں میں سخت مشکلات پیدا ہو جائیں گی ۔ گویا خود اپنے عل سے میں اس غیر مسلم گروپ کی شکست کے اسباب مہیا کر دوں گا ، جو بارہ برس سے مضبوطی کے ساتھ مسلم کیمپ کا ساتھ دے رہا ہے ۔ اس کے بعد کیا ہو گا؟ چھیاسی نشستیں صوبائی اسمبلی کے کل ایک سو پچھتر کے ایوان میں پہلے چھیاسی نشستیں صوبائی اسمبلی کے کل ایک سو پچھتر کے ایوان میں پہلے ہی اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ لیکن علی بات یہ ہے کہ انتہائی کامیابی کی صورت میں بھی مجھے پانچ ، دس فیصد حلقوں میں شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے ۔ لہذا میری پارٹی انتخابات میں لازماً ایک اقلیت کی صورت میں برآمہ ہوگی ۔"

اپریل 1936ء کو قائداعظم اور سر فضل حسین کے درمیان ایک ملاقات ہوئی مگر اتفاق رائے نہ ہو سکا ۔ جب قائداعظم ، سر فضل حسین کے گھر سے باہر شکلے تو انھوں نے مسکراتے ہوئے اخبار نویسوں سے کہا

"ہم دونوں دو باتوں پر متفق ہو گئے ہیں ، ایک یہ کہ ہم دونوں کی رائے میں ہمارا اپنا اپنا راستہ درست ہے اور دوسرے اس بات پر کہ انتخابات کا نتیجہ نکلنے کے بعد ہم پھر طاقات اور تبادلۂ خیالات کریں گے ۔"

سر فضل حسین کا اِس ملاقات کے بعد 8- اگست 1936 ء کو انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ سر سکندر حیات (1) کو یونینسٹ پارٹی کا لیڈر چُن لیا گیا بنگال

بنگال بھی مسلم اکثریت کا ایک صوبہ تھا اور یہاں ایک مقامی پارٹی "کرشک پرجاسمتی"کو مقبولیت حاصل تھی ۔ اس پارٹی کو مولوی فضل الحق (2) نے 1924ء میں قائم کیا تھا ۔ اس پارٹی کے اہم مقاصد میں غریب کسانوں ، مزارعین اور زرعی مزدوروں کو زمینداروں کے مظالم سے نجات دلانا تھا ۔ مولوی فضل الحق پہلے ایک وزیر کے طور پر کام کر چکے تھے ۔ اس دوران انھوں نے مزارعین کے حقوق کے لیے بڑی کو مششیں

1- سر سكندر حيات - (1892ء - 1942ء) واہ ميں پيدا ہوئے - پہلے على گراھ اور نجر المحلستان اللہ على على كراھ اور نجر المحلستان كے تعليم حاصل كرنے كے بعد اپنی جاگير پر كام كرنے كے - پہلی عالمی جنگ ميں فوج ميں بحرتی بھی ہوئے - بعد ازاں سياست ميں دلچسپی لينا شروع كر دی - 1937ء كے انتخابات كے بعد پنجاب كے وزير اعلیٰ منتخب ہوئے - بعد ازاں وہ مسلم ليگ ميں شامل ہو گئے -

2 - ابوالقاسم محمد فضل الحق: (1873ء - 27 ، اپريل 1962ء) آپ نے پريذيد پنسي كالج كلكته على المؤاز كے ساتح 1893ء ميں كيمسٹرى ، فزكس اور رياضى ميں دگرى حاصل كى - بعد ميں كلكته يونيورسٹى كلكته يونيورسٹى كلكته عائى دگرى لى - كلكته يونيورسٹى كا كالج كلكته سے الأكى دگرى لى - كلكته يونيورسٹى سے اسى كالج ميں پڑھاتے رہے - 1906ء ميں ڈپٹى ميجسٹريٹ لے طور پر بحرتى ہوگئے - 1911ء ميں يہ طازمت ترك كر كے وكالت شروع كر دى - 1913ء ميں بنكال كى قانون ساز اسمبلى كے ممبر منتخب ہوئے - 1924ء تك وہ كسى نه كسى حيثيت ميں مسلم ليك تانون ساز اسمبلى كے ممبر منتخب ہوئے - 1924ء تك وہ كسى نه كسى حيثيت ميں مسلم ليك منسلك رہے - معاہدہ كھنؤ كے دستخط كنند كان ميں آپ بھي شامل تھے - 1924ء ميں في منسلك رہے - معاہدہ كھنؤ كے دستخط كنند كان ميں آپ بھي شامل تھے - 1924ء ميں (بقيمہ الگلے صفحہ پر

کیں ۔ اس سلسلے میں انھوں نے کئی ایک اصلاحات کی بھی تجاویز دیں ۔ اِن میں قرض خوابوں کی حالت بہتر بنانے گی تجاویز بھی شامل تھیں ۔ 1933ء میں اِس پارٹی کی طرف سے بنگال میں زمینداری نظام کے خاتے کے لیے ایک قرار واد پیش کی ۔ ان تمام کوسشٹوں سے بنگال کے دیباتی علاقوں میں اِس پارٹی کو بڑی پزیرائی کمی جو کسی اور جاعت کو یہاں حاصل نہ تھی ۔

اگست 1936ء کو قائداعظم نے مولوی فضل الحق کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا کہا اور اس سلسلے میں مسلم لیگ کونسل کے ساتھ ساتھ انھیں مسلم لیگ کونسل کے ساتھ ساتھ انھیں مسلم لیگ کو اپنے ساتھ لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں بھی شامل کر دیا ۔ مولوی فضل الحق مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملاکر سیاسی اتحاد بنانے پر آمادہ نہ ہوئے ، بلکہ انھوں نے مسلم لیگ کے ایک رہنما خواجہ ناظم الدین کے خلاف الیکشن لڑا اور انھیں شکست دی ۔

شمال مغربی سرحدی صوبه

پنجاب پر انگریزوں کے قبضہ 1849ء سے لے کر 1901ء تک شمال مغربی سرحدی صوبہ انتظامی طور پر پنجاب کا ایک حضہ سمجھا جاتا تھا۔ 1901ء میں لارڈ کرزن نے اے علیمہ صوبے کا درجہ دیا۔ اس صوبے کے عام لوگوں اور خصوصاً وزیرستان میں انگریزی

انھوں نے کرشک پرجاسمتی کی بنیاد رکھی اور اس کے صدر بن گئے۔ 1937ء میں وہ بنگال کے وزیراعلیٰ ہے۔ بنگال کی حکومت پر ایک مسلمان سربراہ کا متمکن ہونے کا موقع، جنگ پلاسی کے بعد مولوی فشل الحق کے پاس آیا تھا۔ 1940ء میں انھوں نے مسلم لیگ کے لاہور کے جلے میں قرار داد لاہور پیش کی۔ 1943ء میں انھوں نے بنگال کی وزارتِ عظمیٰ کے استعفیٰ دے دیا۔ اس حکومت میں خواجہ ناظم الدین حزب اختلاف میں تھے۔ مولوی فضل الحق نے 1946ء کو دوبارہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے نقے مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) کے شہر ڈھاکہ بعد وہ پاکستان کے دوسرے نقے مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر کام کرتے رہے۔ بیطے گئے۔ وہ حکومت مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر کام کرتے رہے۔ بیطے گئے۔ وہ حکومت مشرقی پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل کے طور پر کام کرتے رہے۔ بیطے گئے۔ وہ حکومت بنائی جس کو مئی دوسری جاعتوں سے مل کر حکومت بنائی جس کو مئی دیا تھا۔ 1954ء میں برطرف کر دیا گیا۔ 1955ء میں انہیں پاکستان کا وزیر واخلہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے 1954ء میں برطرف کر دیا گیا۔ 1955ء میں انہیں پاکستان کا وزیر واخلہ بنا دیا گیا۔ انہوں نے 1954ء میں وہ مشرقی پاکستان کے 1954ء میں وہ مشرقی پاکستان کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔

حکومت کے مخالفانہ رویوں کے باعث اسے مرکز کے ماتخت ہی رکھاگیا۔ یہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ 1936ء میں یہاں مقامی پارٹی خدائی خدمتگار (1) کو خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی 93 فیصد تھی۔ 1936ء میں قائداعظم نے مسلم لیگ کے لیے حایت حاصل کرنے کے لیے سرحد صوبہ کا دورہ کیا ۔ یہاں کے کئی رہنماؤں نے حایت کا وعدہ کیا مگر انتخابات کے وقت انھوں نے خاطر خواہ مدد نہ کی ۔

سنده

سندھ کا صوبہ ایک مرت سے ببئی کا حقہ تھا ۔ اس الحاق کا مقصد اِس صوبے کی مسلم اکثریت کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا اور اِس کے پردہ میں برطانوی عزائم کو عاصل کرنا تھا ۔ قائداعظم ایک مرت سے سندھ کو ببئی سے الگ کر کے ایک علادہ صوبہ بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے ۔ 1935ء کے آئین میں سندھ کو علادہ صوبے کا درجہ دے دیاگیا تھا ۔

1937ء کے انتخابات کے موقع پر یہاں مسلم لیگ اور کانگرس ، دونوں جاعتوں کا کوئی اثر موجود نہ تھا ۔ یہاں مقامی سیاست کے ناطے مختلف سیاسی جاعتیں متحرک تھیں ۔ ان میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی ، آزاد پارٹی اور مسلم سیاسی پارٹی قابلِ ذکر ہیں ۔

1- فدائی خدمتگار کی تحریک خان عبدالغفار خان (1890ء -1988ء) نے 1929ء میں شروع کی ۔ یہ پٹھانوں کی تحریک تھی اور شال مغربی سرحدی صوبہ تک محدود تھی ۔ ابتدا میں اس تحریک کا مقصد پس ماندہ علاقوں میں تعلیم کو پھیلانا تھا مگر آہستہ آہستہ انگریزی استعمار کے خلاف ہو گئی ۔ یہ عدم تشدّد کے اصول پر کامزن تحریک تھی ۔ 1930ء میں انگریزوں نے اس تحریک کو دبانا چاہا جس کے نتیج میں بہت سے فسادات ہوئے اور بہت سے لوگ مارے گئے ۔ اس دوران برطانوی فوج کو پشاور سے تکانا پڑا ۔ اگست 1931ء کو اس تحریک کارسمی طور پر کانگرس دوران برطانوی فوج کو پشاور سے مکنا پڑا ۔ اگست 1931ء کو اس تحریک کارسمی طور پر کانگرس سے الحاق کر دیا گیا ۔ خدائی خدمتگار اپنے سرخ لباس کی وجہ سے سرخپوش کے نام سے مشہور ہو گئے ۔ کانگرس کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل گیا کہ وہ لیک قوی اور سیکولر جاعت ہے ۔ جو گئے ۔ کانگرس کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل گیا کہ وہ لیک قوی اور سیکولر جاعت ہے ۔ حالانکہ یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہ تھا ۔ قیام پاکستان کے بعد 1948ء میں سرخپوش تحریک پر جائیدی لگا دی گئی اور اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ۔

مقامی سیاست کے مخصوص رجحانات کے باعث یباں کسی پارٹی نے بھی مسلم لیگ ے الحاق ند کیا ۔

انتخابات

الیکشن سے پہلے ، انتخابی سرگرمیوں کے دوران پنڈت جواہر لعل نہرو ،(۱) صدر کانگرس نے جنوری 1937ء کو صدر مسلم لیک قائداعظم کو ایک خط لکھا ۔ اس خط کے اہم مندرجات یہ تھے:۔

"حتمی تجزیے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں — برطانوی سام اج اور ہندوستانی قوم پرستی کی نائندہ کانگرس ہیں ۔ مسلم لیگ ، مسلمانوں کے ایک گروہ کی نائندگی کرتی ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ خاصے اہم ہیں مگر ان کی سرگرمیاں اعلیٰ ، متوسط طبقے کے علاقوں تک محدود ہیں ۔ مسلمانوں کے نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگوں سے بہت کم اس میں شامل ہیں ۔ "طبقے کے لوگوں سے بہت کم اس میں شامل ہیں ۔" (رام گوپال — ص 294 انڈین مسلمانز) مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے قائداعظم نے یہ جواب دیا ۔ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے قائداعظم نے یہ جواب دیا ۔ "میں اپنے ہندو دوستوں اور کانگرس کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ

ا۔ جواہر لعل نہرو (1889ء - 1964ء) الا آباد (بھارت) میں پیدا ہوئے ۔ آپ موتی لعل نہرو

کے بیٹے تنے ۔ کیمبرج سے ایم ۔ اے کیا اور 1912ء میں یہیں سے بیرسٹری کر کے

ہندوستان چلے آئے ۔ یہاں آکر وکالت شروع کر دی ۔ 1912ء میں کانگرس کے سالنہ
اجلاس میں شامل ہوکر سیاسی زندگی کا آغاز کیا ۔ 1920ء میں کسان مارچ منظم کیا ، اِس کے
بعد وہ کسی نہ کسی خیثیت میں کانگرس سے منسلک رہے ۔ 1930ء میں سول نافرمانی کی تحریک
میں گرفتار ہوئے ۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف مظاہروں میں کئی مرتبہ گرفتار ہوئے ۔ یہ
تخریک پاکستان کے سخت مخالف تھے اور ہر حال میں ہندوستان کی تقسیم کو رکوانا چاہتے تھے ۔

تقسیم کے بعد بحارت کے پہلے وزیراعظم بنے اور اپنی موت تک اسی عبدے پر متمکن

رہے ۔ آپ صاحب طرز مصنف تھے ۔ آپ نے انگریزی میں تاریخ اور سیاست کے موضوع

پر بہت سے کتب گئیں ۔

مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیں ۔ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہمارا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم دیگر ترقی پسند اور آزاد کردار کے مالک گروہ اور گروہوں سے تعاون کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ ان کا اور ہمارا منشور ایک نوعیت کا ہو ۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کے حاشیہ بردار نہیں ہیں ۔ پنڈت جواہر لعل نہرو نے کلکتہ میں کہا ہے کہ ملک میں صرف دو پارٹیاں ہیں ، ایک حکومت ، دوسری کانگرس ۔ دیگر لوگوں کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے ۔ میں کانگرس میں شامل ہونے سے انکار کرتا ہوں ۔ ملک میں چاہیے ۔ میں کانگرس میں شامل ہونے سے انکار کرتا ہوں ۔ ملک میں چلا ہے تیسری پارٹی بھی ہے ۔ یہ مسلمان ہیں ۔ ہم پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا ۔ " (ایضاً)

انتخابات کے نتائج

انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ کانگرس کو مسلمانوں کی حایت حاصل نہیں ہے ۔

مختلف صوبائی اسمبلیوں کی 1585 نشستوں میں سے کانگرس نے 714 نشستیں جیت لیں ۔ 484 مسلمان حلقوں میں سے کانگرس کے صرف 26 امیدوار کامیاب ہوئے ۔ مجموعی طور؛ پر مختلف صوبوں میں انتخابی نتائج کی صورتحال یہ رہی :

نگال:

كانكرس 54 غير كانكرسي مهندو 42 آزاد مسلمان 43 مسلم لیک 40 دیگر مسلمان 38 يوربين و اينكلو اندين 31 غير جاعتي (مسلمان) 2 ميزان 250

غیر مسلم لیگی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ممبران کرشک پرجاسمتی سے تھے۔
انتخابات کی مجموعی کیفیت کے مطابق کوئی جاعت بھی حکومت بنانے کی اہل نہ تھی ۔ ہر
جاعت کو کسی نہ کسی جاعت /جاعتوں سے مل کر ہی حکومت بنانا تھی ۔ اپریل 1937ء
کو یہاں جو حکومت بنی وہ مسلم لیگ ، کرشک پرجاسمتی ، پست اقوام اور آزاد یا اونجی
ذاتوں کے غیر کانگرسی ہندوؤں پر مشتمل تھی ۔ اِس مخلوط حکومت کے قائد مولوی
فضل الحق تھے ۔

حکومت کی وزارت میں پانچ وزیر مسلمان اور پانچ بندو تھے ۔ مولوی فضل الحق نے وزار توں کی پیش کش کانگرس کو بھی کی مگر کانگرس نے اسے نامنظور کر دیا ۔

بنجاب

| زيشن اس طرح تحى :- | پنجاب اسمبلی میں مختلف پار فیوں کی پوز |
|--------------------|----------------------------------------|
| 18                 | کانگر س                                |
| 2                  | سلم ييک                                |
| 4                  | ویگر مسلمان                            |
| 36                 | غیر کانگرسی مبندو اور سکھ              |
| 88                 | يونينسٹ پارٹی                          |
| 27                 | غير جاعتى                              |
|                    |                                        |

كل نشتين 175

انتخابات میں یونینسٹ پارٹی ایک اکثریتی پارٹی کے طور پر ابحری ۔ 8 آزاد ممبران اور 20 خالصہ نیشنلسٹ ممبران کی حایت سے یونینسٹ پارٹی کی حیثیت مزید مضبوط ہو گئی ۔ سر سکندر حیات کی قیاوت میں یہاں ایک مضبوط حکومت استوار ہوئی ۔ سر سکندر حیات کی وفات (1942) ء کے بعد ملک خضر حیات نے ان کی جگہ لی ۔ یہ وزارت 1945ء میں تام صوبائی اسمبلیوں کے الوٹنے تک برقرار رہی ۔

سنده

| رح ری: - | اس صوبے میں مختلف جاعتوں کی کارکردگی اس ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | سندھ يونائيش پارٹي (مسلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11       | سنده بندوسيما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9        | آزاد مسلمان مر ملا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8        | كانكرس الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4        | سندھ مسلم پارٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3        | سندھ آزاد پارٹی (کانگرس کی حای)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | آزاد بندو المساق على المساق ال |
| 11       | ازاد مردود المال ا |
| 4        | غير جاعتي المناسبة المناسبة المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

انتخابات کے بعد وقفے وقفے سے بہت سی پارٹیوں نے باہم الحاق کر کے کئی وزار تیں قائم کیں مگر سیاسی دھڑے بندی کے باعث یہ چل نہ سکیں یہ ابتدا میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما سر غلام حسین ہدایت اللہ نے ہندو ممبروں کی مدد سے کابینہ بنائی مگر مارچ 1938ء کو بجٹ کے موقع پر حزبِ اختلاف کے دباؤ کے تحت انھیں مستعفی ہونا پڑا ۔ اِس کے بعد وزار توں کے بننے اور ٹوٹنے کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی بھی مستحکم کومت نہ بن سکی ۔

#### أتر پردیش

انتخابی مہم کے آخری دنوں میں کانگرس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی خائندہ جاعت سمجھتے ہوئے ، اس سے انتخابی الحاق کر لیا ۔ اِس مفاہمت کی فضا میں کانگرس نے صرف نو مسلمان حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے اور بقیہ 66 مسلمان حلقوں میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا ۔ انتخاب میں مسلم لیگ کو 27 نشستیں حاصل ہوئیں

بقیہ حلقوں میں مسلم لیگ کے امیدوار ، آزاد مسلمان امیدواروں سے بار کئے ۔ کانگرس 134- سیٹیں جیت کر اکثریتی جاعت کے طور پر سامنے آئی ۔

یو پی میں انتخابات کے بعد جب وزارت سازی کا مسئلہ آیا ، تو انتخاب سے پہلے قائم شدہ کانگرس مسلم لیک مفاہمت کے تحت ، مسلمانوں کو وزارت سازی میں شامل كرنا قدرتي لك رہاتھا ۔ إس سلسلے ميں دونوں جاعتوں كے مابين طويل مذاكرات كا سلسله شروع ہو گیا ۔ مسلمانوں کو وزارتیں دینے پر خود کانگرس میں دو آرا پیدا ہو كئيں ۔ آخر اس مفروضے پر گفتگو شروع ہو گئى كه كابينه ميں كل 6 وزير ہوں كے اور ان میں سے 2 وزیر مسلمانوں سے لیے جائیں گے ۔ کانگرس میں پہلے ہی ہے ، کانگرس کے حلیف ایک مسلمان ممبر ، رفیع احد قدوائی موجود تھے ۔ اس طرح انھیں ایک مسلمان وزیر شمار کرنے کے بعد مسلم لیگ کو ایک وزارت کی پیش کش کر دی گئی ۔ اس وقت ، وزارت سازی کے مسئلے پر مسلم لیگ کی نائندگی چودھری خلیق الزماں (1) کر رہے تھے۔ انھوں نے مسلم لیگ کے لیے دو وزار توں کا مطالبہ کیا۔ کانگرس نے ایک وزارت دینے پر اصرار کیا اور اس کے لیے بھی مندرجہ ذیل شرائط پیش کیں :-1- یو پی مجلس قانون ساز میں مسلم لیگ ایک علیدہ گروہ کے طور پر اپنی تام سر کرمیاں بند کردے کی۔ 2- اسمبلی میں مسلم لیگ کے منتخبہ اراکین ، کانگرس میں شامل ہو جائیں کے اور ان کو کانگرس کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا ہو گا۔

ا۔ چودھری ظیق الزمان (1889-1973ء) گھنؤ میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھنؤ میں و کالت شروع کر دی۔ 1916ء میں کانگرس میں شامل ہو کر سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ہوم رُول تحریک میں غایاں حصہ لیا۔ 18-1917ء کو گھنؤ کانگرس کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ تحریک عدم تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1937ء کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور یو پی میں مسلم لیگ کے اہم رہنما بن گئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953ء میں مشرقی پاکستان کے گورز مقرر کے اہم رہنما بن گئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953ء میں مشرقی پاکستان کے گورز مقرر ہوئے۔ پھر انڈونیشیا اور فلپائن میں پاکستان کے سفیر رہے۔ تحریک پاکستان کے بادے میں انہوں نے ایک کتاب PATHWAY TO PAKISTAN تحریر کی۔ وہ ایوب خال کے سرگرم حامی تھے۔

3- یوپی میں مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ توڑ دیا جائے گا اور آئندہ کسی انتخاب میں مسلم لیگ کو اپنے گئٹ پر امیدوار کھڑا کرنے کی اجازت نہ ہوگی ۔ 4- اگر کانگرس آئندہ کبھی وزارت یا اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرے تو اِن نئے ممبروں کو بھی ایسا ہی کرنا ہو گا ۔

یہ سب شرائط ، یو پی میں مسلم لیگ کے مکمل خاتے کا پروانہ تھیں ۔ مسلم لیگ نے ان کو مسترد کر دیا ۔ بعد ازاں دونوں جاعتوں میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہا ۔ آخر کانگرس نے یہ شرط پیش کی کہ اگر چودھری خلیق الزماں کانگرس میں شامل ہو جائیں اور کانگرس پارٹی کے منشور اور ضابطۂ عمل پر دستخط کر دیں تو انھیں وزارت میں شامل کر لیا جائے گا ۔ چودھری خلیق الزماں نے اس پیش کش کو مسترد کر دیا اور زور دیا کہ انھیں مسلم لیگ کا ایک ممبر سمجھتے ہوئے ہی وزارت سازی میں شامل کیا جائے ۔ اس کو کانگرس نے نامنظور کر دیا ۔ اِس کے بعد کانگرس نے مسلم لیگ سے قطع نظر ایک کانگرس مسلمان کو وزارت میں شامل کر کے (ایک مسلمان) کو شامل کرنے کی شرط ایک کانگرس میں شامل کرنے کی شرط اس طرح مسلمان وزیروں کی تعداد ایک سے ہوگئی ۔

#### شمال مغربی سرحدی صوبه

اس صوبے میں کانگرس کی حلیف جاعت خدائی خدمتگار (سرخپوش) سب سے بڑی جاعت کے طور پر سامنے آئی ۔ اس نے چند آزاد ممبران کو ساتھ ملا کر حکومت تشکیل دی ۔ اِس صوبے میں مسلم لیگ کو کوئی نشست نہ مل سکی ۔

### مجموعي صورتحال

- 1937 میں کے صوبائی انتخابات میں مختلف جاعتوں کی مجموعی صورتحال یہ رہی ۔ کانگرس نے 836 ہندو طقوں میں سے 715 نشستیں اور 492 مسلمان حلقوں میں سے مرف 26 نشستیں حاصل کیں ۔ مسلم لیگ کو اگرچہ مسلمان اکثریت کے صوبوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ، تاہم کانگرس کے بعد مسلم لیگ ہی سب سے بڑی جاعت کے طور پر

ابھری ۔ اِس کے پاس 108 نشستیں تھیں ۔ بقیہ مسلمان نشستوں پر جبتنے والوں میں آزاد مسلمان ممبروں کی تعداد زیادہ رہی ۔ مجموعی طور پر ان انتخابات سے یہ بات سائے آگئی کہ مسلمانوں نے مختلف جاعتوں میں بٹے ہونے کے باوجود کانگرس کو اپنا غائندہ نہ سمجھتے ہوئے ، اس کے امیدواروں کو اپنے ووٹ نہ دیے ۔

# ہندو اکثریت کے صوبوں میں کانگرسی وزار تیں

جولائی 1937ء کو کانگرس نے اترپردیش (یو پی) ، بہار ، اٹریسہ ، سی ۔ پی (مدھیہ پردیش) ، ببئی اور مدراس میں اپنی وزارتیں قائم کر لیں ۔ یہ وزارتیں نومبر 1939ء تک قائم رہیں ۔ اِن وزارتوں کے قیام سے ہندوؤں کو کئی صدیوں کے بعد ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ہندو راج قائم کرنے کا موقع ملا ۔ ان تام حکومتوں نے اپنی تام پالیسیاں ہندوؤں کے مفادات اور ترجیحات کو ذہن میں رکھ کر تیار کیں اور ان کا نفاذ کیا ۔ ان صوبوں میں دوسری قومیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے تحفظات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ۔ اِن صوبوں میں کانگرس کی انتخابی کارکردگی کی صورتحال یہ رہی ۔ نظر انداز کر دیا گیا ۔ اِن صوبوں میں کانگرس کی انتخابی کارکردگی کی صورتحال یہ رہی ۔

| سلمان آبادی فیصد | فيصد نشستيں م | كانكرس | كل نشستيں | صوبہ      |
|------------------|---------------|--------|-----------|-----------|
| ایک فیصد سے کم   | 74 فيصد       | 159    | 215       | مداس      |
| 25 فیصدے کم      | 65 فيصد       | 95     | 152       | بہار      |
| ایک فیصدے کم     | 62.5 فيصد     | 70     | 112       | سی پی     |
| 25 فیصدے کم      | 59 فيصد       | 133    | 228       | اتر پردیش |
| ایک فیصدے کم     | 60 فيصد       | 36     | 60        | اڻيس      |

ان صوبوں میں کانگرسی حکومتوں کے روّبے سے مسلمانوں کے مفادات کو نہ صرف نقصان پہنچا بلکہ ان کی سخت دلآزاری بھی کی گئی ۔ مسلم لیگ کے 25 ویس سالانہ اجلاس منعقدہ 15 تا 18- اکتوبر 1937 ء کو راجا صاحب (1) محمود آباد نے اس قسم کے تأثرات کا اظہار کیا :۔

"ہمارے ملک میں ایک نازک سیاسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔
اکثریتی قوم نے مسلمان قوم کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
اور ہماری قیادت کے ساتھ تعاون کے ساتھ ساتھ قومی ترقی کے لیے کام
کرنے سے انجار کر دیا ہے۔"

كانكرس نے حكومت سنبھالتے ہى اپنى قوم پرستى كو مضبوط بنيادوں پر استوار كرنے كے ليے اپنى تاريخى علامات كے احيا اور رسوم كو نافذ كرنے كا بندوبست شروع كر ديا \_ كانگرس كے جھنڈے كو قوى جھنڈا اور بندے ماترم كو قوى ترانے كے طور پر اندی قرار دے دیا گیا ۔ تام اہم اجلاسوں کو اِس ترانے کو کاکر شروع کیا جاتا تھا۔ یہ ترانہ ایک بنگالی ادیب بنگم چندر چیٹر جی کے ایک ناول آنند مٹھ (Place of Peace) ے لیا گیا تھا۔ یہ ناول ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کے پس منظر میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں ہندو سنیاسی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اس کا ہیرو بھاونند مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الننے کے لیے فوج جمع کرتا ہے ۔ اسی دوران اس كى ملاقات ايك شخص سے ہوتى ہے ۔ وہ اس اپنى بغاوت كى اطلاع ديتا نے ۔ وہ شخص بھاوتند کی بات کو سچے نہیں ماتنا ۔ اس پر بھاوتند اسے کالی ماتا کے ایک مندر میں لے جاتا ہے ۔ یہاں وہ اُس شخص کو کالی کی عریاں مورتی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، مسلمانوں نے اس کاکیا حال کر رکھا ہے ؟ آخر وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو باہر نکال کر ہی دھرتی ماں کو دوبارہ جوان کیا جا سکتا ہے ۔ پھر یہ دونوں مل کر ایک فوج تیار کرتے ہیں اور ہر سپاہی سے یہ عبد لیتے ہیں کہ وہ

1- راجه محمد امير احد خان (1914ء -1973)

مہاراجہ محمد علی، علی محمد آف محمود آباد کے بڑے صاحبزادے تھے ۔ قائداعظم کے بہت قریب تھے ۔ 1937ء میں کھنؤ میں مسلم لیگ سیشن کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے ۔ مسلم لیگ ورکئی کمیٹی کے صدر تھے ۔ مسلم لیگ (47-1939ء) ، آل انڈیا مسلم ورکئی کمیٹی کے سب سے کم عمر ممبر تھے ۔ خزانجی مسلم لیگ (47-1939ء) ، آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر (1938ء - 1946ء) ، ڈائریکٹر اسلاک کلچ سنٹر لندن ۔

مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کر ہی دم لیں گے ۔ عبد دیتے وقت ہر سپاہی جو گیت کاتا ہے ۔ وہ بندے ماترم ہے ۔" واردھا تعلیمی سکیم

1937 عبیں ہی ایم ۔ کے گاندھی نے کانگرسی وزار توں کے صوبے میں تعلیمی اصلاحات کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین (1897ء - 1969ء) کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی ۔ اس کمیٹی کے دس اراکین میں سے دو مسلمان تھے ۔ اس سکیم کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا جو اپنے سیاسی نظریات میں ہندو قوم پرستی کی قائل ہو اور ان پر ہندو اندازِ معاشرت کا غلبہ ہو ۔ اس کمیٹی کی تیار کردہ سکیم کو واردھا تعلیمی سکیم کا نام دیاگیا ۔

اِس سکیم میں مخلوط تعلیم اور ہندو رسومات کو فوقیت دی گئی ۔ طلبہ کے لیے نئی کتب تیار کروائی گئیں ، جن میں ہندو معاشرت ، ہندو مشاہیر اور تہذیبی ورثے کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ ان سب کے بارے میں بچوں کے وِل میں عقیدت اور

احترام بيدا ،و -

وديا مندر سكيم

اِس سکیم کا مقصد دیبهاتی علاقوں میں سکول کھولنا شامل تھا۔ ان سکولوں میں مادری زبان میں تعلیم دینے پر زور دیا گیا تھا۔ اِس سکیم کے کارکنان ہندو تھے۔ مادری زبان میں تعلیم دینے پر زور دیا گیا تھا۔ اِس سکیم کے کارکنان ہندو تھے۔ مسلم لیگ نے 2، 3 جولائی 1937ء کے اجلاس میں واردھا سکیم کو نامنظور کر دیا۔ اِس سکیم پریہ اعتراضات اٹھائے گئے :۔

"اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا کلچر تباہ کر دیا جائے ، کانگرس کے تقورات اور خصوصاً اہنسا (عدم تقدد) کا عقیدہ بچوں کے ذہن نشین کروایا جائے ۔ اس کا نصب العین یہ ہے کہ ایک پارٹی ، یعنی کانگرس کا عقیدہ ، پالیسی اور پروگرام بچوں کے دِلوں میں بٹھا دیا جائے ۔ "
اس سکیم میں خہبی تربیت کی سہولت کو نظر انداز کیا گیا تھا ۔ 'ہندوستانی' کے اس سکیم میں خہبی تربیت کی سہولت کو نظر انداز کیا گیا تھا ۔ 'ہندوستانی' کے

نام سے وہ ہندی رائج کرنا مقصود تھی جو سنسکرت سے قریب تھی ۔ نصاب کے لیے وہ کتب مقرر کی گئی تھیں جو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اس لیے نہایت قابلِ اعتراض تھیں کہ ان میں صرف ہندو فلفے ، مذہب اور ان کے مشاہیر کی ستائش درج تھی ۔ اسلام نے دنیا کو جو دیا اس کو انھوں نے گھٹا کر پیش کیا اور مسلم ثقافت ، تاریخ اور مسلمان مشاہیر کو نظرانداز کیا گیا ، بلکہ ان کے لیے واجبی اور رسمی احترام تک نہ برتا کیا

# مسلم لیگ کی طرف سے تحقیقات

مارچ 1938ء کو مسلم لیگ نے ایک آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دی تاکہ کانگرسی وزار توں کے صوبوں سے موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لیا جاسکے ۔ اِس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی جو 'پیر پور رپورٹ' کے نام سے مشہور ہے ۔ اس کا نام اس کمیٹی کے صدر راجا سید محمد مہدی آف پیر پور کے نام پر رکھاگیا تھا ۔ اس رپورٹ میں صوبہ سرحد کے علاوہ تام کانگرسی صوبوں کے حالات کا تذکرہ موجود تھا ۔ رپورٹ میں جو بھی باتیں درج تھیں وہ کمپٹی کے اراکین کی ڈاتی تحقیق پر مبنی تھیں ۔ پیر پور رپورٹ کے ابتدائیہ میں یہ درج تھا :۔

"جو شخص بھی ہندوستانی معاملات سے واقف ہے وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرے کا کہ کانگرس اپنی اس قرارداد کے باوجود جس کا اعادہ وہ اکثر کر چکی ہے اور جس میں مختلف ملتوں کے لیے بذہبی اور ثقافتی آزادی کی ضانت دی گئی ہے ، اقلیتوں میں اعتماد پیدا کرنے اور انھیں اپنے ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہو چکی ہے ، کیونکہ اس کے اعال اور احوال میں تطابق نہیں ہے ۔ کانگرس برابر ایک ہندو شظیم رہی ہے اور اقتدار کے نشے میں سرشار ہونے کے بعد اس نے مقند کی کسی اور جاعت کے ساتھ مل کر مخلوط وزار تیں بنانے سے انکار کر کے "بند دروازے کی حکمت ساتھ مل کر مخلوط وزار تیں بنانے سے انکار کر کے "بند دروازے کی حکمت

علی "اختیار کر لی ہے ۔ کانگرس کا تصور قوم پرستی یہ ہے کہ ایک ایسی ملکت قائم کی جائے جس پر اکثریت والی ملّت کا اقتدار ہو ۔ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی ظلم اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا کہ اکثریت کا ظلم ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف وہی مملکت مستحکم ہو سکتی ہے جو ملتوں کو خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں مساوی حقوق اور مساوی مواقع دے ۔ "

(اشتياق حسين قريشي - جدوجهد پاکستان ص 38-137)

پیر پور رپورٹ کو کسی ذاتی تعصب کے بغیر حقیقتِ حال اور دلائل سے مرتب کیا گیا تھا۔ اس کے پہلے حقے میں ہندوستانی سیاست میں مختلف قومیتوں کی حیثیت اور ان کے باہمی تعلق ، دوسرے میں ان قومیتوں میں اختلافات کے اسباب اور ہندو جاعتوں کے کردار اور تیسرے حقے میں کانگرسی راج کے صوبوں سے موصول ہونے والی شکایات کا تذکرہ تھا۔

بہار کی مسلم لیگ نے ، یہاں کانگرس کی زیاد تیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ۔ اس کمیٹی کے سربراہ ایس ۔ ایم شریف تھے اور انھی کے نام پر 'شریف ریف ریف میں ، بہار صوبے میں کانگرس اور بشریف ریورٹ میں ، بہار صوبے میں کانگرس اور بہنڈوؤں کے ایما پر مسلمانوں پر کی گئی ناانصافیوں کا صراحت سے تذکرہ کیا گیا تھا ۔

ان دونوں رپورٹوں کے علاوہ مولوی فضل الحق نے "کانگرسی راج میں مسلمانوں کے مصائب" کے نام سے ایک کتابچہ جاری کیا ۔ یہ کتابچہ کانگرسی وزار توں کے استعفا کے بعد شائع ہوا تھا۔

اِس میں کانگرس کے روّبے سے متعلق کافی معلومات درج تھیں ۔ عاشق حسین بٹالوی نے اپنی کتاب "ہماری قومی جدوجہد" میں اس طرح لکھا ہے ۔
"اس میں کہا گیا تھا کہ کانگرس نے اس مقصد کے لیے میدان ہمواد کر دیاتھا کہ جنگ بُو ہندو کا پُرشور شخکم ضبط و احتیاط کی ان حدود کو توڑ کر باہر نکل جائے جو غیر جانبدار حکومتوں نے اب تک عائد کر رکھی تھیں ۔

کانگرس نے مسلم اقلیتوں پر اپنی مرضی عائد کرنا شروع کر دی ۔ یہ مرضی کیا تھی ؟ – گئو ماتا کی حفاظت ضرور ہونی چاہیے – مسلمانوں کو گائے كاكوشت كھانے كى اجازت نہيں ہونى چاہيے - مسلمانوں كے مذہب كى تذلیل ہونی چاہیے ۔ کیونکہ ۔ گیا یہ ملک ہندوؤں کا نہیں ہے ، اس بنا پر اذان کا امتناع ، مساجد میں غازیوں پر چلے ، غاز کے اوقات میں مساجد کے سامنے پرشور جلوسوں کو فتح مندانہ گزارنے پر اصرار ، تو پھر كيا يه كوئى تعجب كى بات تھى كه ايك الميے كے بعد دوسرا الميه ہوتا چلاكيا ؟ اس تمہید کے بعد ایک بیان ہے ، جس میں 72 واقعات ہیں ، بہار کے 33 واقعات ہیں ، صوبہ متحدہ (یو پی) کے اور صوبہ متوسط (سی بی) کے واقعات نسبتاً زیادہ اختصار سے لکھے گئے ہیں ۔ مسلم شکایت کو اجالاً شمار كراياكيا ہے \_ كائے كاكوشت مسلمانوں كے ليے ان علاقوں ميں بھى ممنوع کر دیاگیا ، جاں اسے رواج و روایت کی منظوری حاصل تھی ۔ اگر کسی مسلمان نے قربانی کے لیے بھی کائے کو ذیج کر دیا تو مسلمانوں کا خون بہایا گیا ، ان کے گھر جلا دیے گئے اور ان کی عور توں اور بچوں پر حلے کیے گئے ، مسلمان قصابوں پر حلے کیے گئے ، مساجد میں سؤر پھینکے کئے ، اذان کی مذمت کی گئی اور اس میں مزاحمت کی گئی ۔ مسلمانوں کی وکانوں اور دیگر کاروباری اداروں کا مقاطعہ کیا گیا ۔ مسلمانوں کو دیہات کے کنویں استعمال کرنے سے رو کا گیا ۔ سرکاری مداخلت ہمیشہ ہندوؤں کے حق میں متعصبانہ ہوتی تھی ۔ بہت سے موقعوں پر ایک نام نہاد جمجھوتے 'کے ذریعے امن بحال کیا جاتا تھا جو حقیقت میں ایک ہندو نواز تصفیہ ہوتا تھا ، جے ایک بے بس ، اقلیت پڑ اقتدارِ کومت کے دباؤ ے نافذ کر دیا جاتا تھا۔"

(عاشق حسين بثالوي - ہماري قومي جدوجهد ص 146)

يوم نجات

کانگرس وزار توں نے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر 14 اکتوبر 1939 ء کو استعفیٰ دے دیا ۔ قائداعظم نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں صوبائی ، ضلعی اور ابتدائی لیکیں پبلک جلسے منعقد کریں اور نماز شکرانہ اوا کی جائے ۔ 22 دسمبر 1939 ء کو یوم نجات منایا گیا ۔ اس موقع پر قائداعظم کے کہنے پر مندرجہ ذیل قرار داد ، جلسوں میں منظور کی گئیں ۔

"یہ جلسہ اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ کانگرسی وزار توں نے اپنی مسلم وشمن پالیسیوں سے اپنا یہ دعویٰ باطل ثابت کر دیا کہ وہ انصاف اور معقولیت کے ساتھ تام مفادات کی نائندگی کرتی ہے ۔ اس جلسہ کی یہ پختہ رائے ہے کہ کانگرسی وزار تیں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام رہی ۔ انھوں نے مجالیں قانون ساز میں اور اس سے باہر مسلمانوں کی ثقافت کو تباہ و برباد کیا ، ان کی ختوق کو یہاں کیا ۔ " خوق کو یامال کیا ۔ " خوق کو یامال کیا ۔ " حقوق کو یامال کیا ۔ "

کانگرسی وزار توں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی جس سے ہندو پبلک میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہندو راج قائم ہو گیا ہے۔ لہذا یہ جلسہ مختلف صوبوں میں کانگرسی حکومتوں کے خاتے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور مسرت کے ساتھ آج کے دِن پجھلے ڈھائی سالہ ظلم و تشدّد اور ناانصافی سے چھٹکارے پر 'یوم نجات' مناتا ہے۔"

جربیم نہروربورٹ اور اس کے بعد قائداعظم کے چودہ نکات کے زمانے میں آئینی سطح پر دونوں اقوام (ہندو ، مسلمان) میں جو بُعد اور تفریق پیدا ہو رہی تھی ، 1937ء کے انتخابات اور بعد ازاں کانگرسی وزار توں سے قیام سے یہ بُعد اور تفریق مستقل صورت اختیار کر گئی ۔ نہرو رپورٹ کے زمانے میں تو دونوں اقوام کے نقطۂ نظر میں فرق ، انتخابات اور اس کے بعد کانگرسی ان کے رہنماؤں کی آراً تک ہی محدود تھا ، 1937ء کے انتخابات اور اس کے بعد کانگرسی

وزار توں کے وور میں یہ بات عوامی سطح پر ایک حقیقت بن کر سامنے آئی ۔

1- انتخابات سے پہلے کانگرس کے ایک اہم رہنما جواہر لعل نہرو نے وعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں صرف وو قوتیں موجود ہیں ، ایک کانگرس اور دوسری برطانوی حکومت ۔ اس بیان میں انھوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ کانگرس ہندوستانی قوم پرستی کی نائندہ تھی اور اس قوم پرستی کے زمرے میں مسلمانانِ ہند بھی شامل تھے ۔ کی نائندہ تھی اور اس قوم پرستی کے زمرے میں مسلمانانِ ہند بھی شامل تھے ۔ قائداعظم نے اس بیان کو رو کیا اور بعد ازاں انتخابات میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانانِ ہند ، مسلمان جاعتوں کو ہی اپنا نائندہ شمجھتے تھے ۔ مجموعی نتائج کے اعداد ظاہر کرتے تھے کہ 492 مسلم نشستوں میں سے صرف 26 نشستیں کانگرس کو ملیں ۔ اس سے کانگرس کی تقوم پرستی اور اس میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا معالمہ مسلمان قوم کی رائے میں مختلف نکا اور انھوں نے کانگرس اور اس کے نظریات کو رو کر

کانگرس نے انتخابات سے پہلے مسلمان ووٹروں پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک رابط مہم بھی شروع کی مگر جن چھ صوبوں میں ان کی وزار تیں بنیں ، وہاں ان کا رقبہ اور پالیسیاں مکمل طور پر ہندوؤں کو ذہن میں رکھ کر تیار کی گئیں ، اگرچہ یہاں مسلمان اقلیت میں تھے مگر اپنے سیکولر نعروں کے باوجود انھوں نے مسلمانوں کے سیاسی ، معاشرتی اور اقتصادی تحفظات کا کچھ خیال نہ کیا ۔ اِس پر مستزاد یہ کہ ان صوبوں میں ایسی رسوم اور سرکاری طریقوں کو فروغ دیا گیا جن سے مسلمانوں کو ذہنی اور نفسیاتی تکلیف پہنچانے کا عنصر غالب تھا ۔

مسلم لیگ نے اِن صوبوں میں کانگرس کی کارروائیوں کی مسلمانوں میں سیاسی آگہی کے لیے بھرپور تشہیر کی ۔ اسی سلسلے میں یوم نجات بھی منایا گیا ۔ اس کا مقصد بھی کانگرس کے بارے میں ، مسلمانوں میں صحیح تأثر قائم کرنا تھا کہ کانگرس حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی ہمدرد نہیں ہے ۔

2- 1937ء کے انتخابات تک مسلمان سیاسی جاعتوں کی حیثیت محدود رہی ۔ پنجاب، بنگال ، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں مختلف طرز کی صوبائی جاعتیں سرگرم تھیں ۔ ان کا آپس میں سیاسی رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مرکزی سطح پر مسلم لیگ سب سے مؤثر جاعت تھی مگر صوبوں کی سیاست میں اس کا کردار حد درجہ محدود تھا۔

ایسی صورتحال میں ہندوستان کی سیاست میں علاقائی جاعتوں کا کردار کم ہو جاتا تھا کیونکہ یہ ایک متحدہ طاقت نہ تھیں ۔ اِس بات کو مخالف پارٹیاں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں ۔ 1937ء کے انتخابات میں صوبائی سطح پر مختلف مسلم جاعتوں کی کارکردگی خاصی بہتر رہی مگر یہاں مسلم لیگ کو نسبتاً کم نشستیں مل سکیں ۔

## ياد دېانی

\* 1937ء میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابت ہوئے۔ ان میں مسلم طقوں میں کانگرس کو چند نشستیں ملیں۔ اس سے کانگرس کا یہ دعویٰ کہ وہ ہندوستان کی تمام قومیتوں کی خائندہ جاعت ہے ، ختم ہوگیا۔

\* مسلم اکثریت کے صوبوں میں مقامی جاعتوں نے سیاسی کامیاییاں حاصل کیں۔ ان صوبوں میں مجموعی طور پر مسلم لیگ کی کارکردگی بہتر نہ تھی۔

\* انتخابات کے بعد کانگرس کو چھ صوبوں میں اکثریت حاصل ہوئی اور یہاں پر اُس نے اپنی حکومتیں بنائیں۔

\* کانگرسی وزار توں کے صوبوں میں ، کانگرس نے ایسی حکمتِ علی اختیاد کی جس سے مسلمانوں کے مفادات اور حیثیت کو سخت نقصان پہنچا۔

\* مسلم لیگ نے کانگرس کی زیاد تیوں پر رپورٹیں شائع کیں۔ ان رپورٹوں میں ہیں ہمسلم لیگ نے کانگرس کی زیاد تیوں پر رپورٹیں شائع کیں۔ ان رپورٹوں میں

کانگرسی وزار توں کے مسلم دشمن اقدامات کا جائزہ لیا گیا تھا۔

\* كانكرسى وزارتول كے خاتے پر مسلم ليك نے 'يوم نجات' منايا -

## غوروفكر كے ليے چند نكات

لف

1- 1937ء کے انتخابات میں مسلمان رائے دہندگان نے کانگرس کو رو کر دیا تھا۔ تجزیه کریں ؟

2- جن صوبوں میں کانگرسی وزارتیں قائم ہوئیں ، وہاں مسلمانوں سے متعلق کومت کی پالیسیوں سے کانگرس کے سیکولر نظریات کی نفی ہوتی ہے ۔ تبصرہ کریں؟

3- قائداعظم محمد علی جناح ، پنجاب اور بنکال میں مقامی مسلمان جاعتوں کے مسلم لیگ سے انتخابی الحاق پر کیوں زور دے رہے تھے ۔ اِن کوسشوں کا کیا نتیجہ ٹکلا ؟

ب) مختصر جواب دیں ۔

(1) 1937ء سے قبل مسلم لیگ کے پیش کردہ منشور کا تجزیہ کریں؟

(ii) قائداعظم محمد علی جناح نے انتخاب سے پہلے دوسری مسلم سیاسی جاعتوں کو کس قسم کے اشتراک کی وعوت دی ؟

(iii) 1937ء کے انتخابات کے بارے میں سر فضل حسین کا قائداعظم سے کیا اختلاف تھا ؟

(iv) مولوی فضل الحق کی سیاسی جاعت کا 1937ء کے انتخابات میں کیا کردار رہا؟ (v) خدائی خدمتگار کون تھے نیز اس تحریک کے بانی کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں ؟

(vii) اتر پردیش میں وزارت سازی کے موقع پر کانگرس کی پالیسی کا تجزیہ کریں ؟ (vii) اتر پردیش میں وزارت سازی کے موقع پر کانگرس کی پالیسی کا تجزیہ کریں ؟ (viii) کانگرسی وزار توں کے صوبوں میں ، حکومت نے کون سی پالیسیاں اختیار کیں ۔ مسلمانوں کا ان پر کیا اعتراض تھا ؟

(ix) مسلم لیگ نے یوم نجات کیوں منایا ؟

(1) 1937ء کے انتخابات سے پہلے کانگرس نے مسلم لیگ کے ساتھ انتخابی الحاق کر لیا تھا۔

(2) 1937ء میں پنجاب کی سب سے مقبول سیاسی جاعت مسلم لیک تھی ۔

(ع) ہرہ فضل حسین ، اپنی جاعت کی سیاسی سرگرمیوں کو پنجاب تک مجدود رکھنا چاہتے تھے ۔

(4) 1937ء کے انتخابات میں بنگالی مسلمان کانگرس کو ہی اپنا فائندہ سمجھتے تھے۔

(5) انتخابات 1937ء سے پہلے جواہر لعل نہرو کا خیال تھاکہ بندوستان میں صرف دو ہی طاقتیں ہیں: ایک کانگرس اور دوسری برطانوی سامراج ۔

(6) 1937ء کے انتخابات میں پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی ۔

(7) واردها سكيم كامقصد ايسي نسل تيار كرناتهاجو بندو قوم پرستى كى قائل بو -

(8) ودیا مندر سکیم میں مسلمانوں کی ثقافت کے تحفظ کا بھی نیال رکھا گیا تھا۔

(9) 'پیر پور رپورٹ کانگرسی وزار توں کی کارکردگی سے متعلق تھیں -

(10) انتخاب 1937ء کے نتائج سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کانگرس مسلمانوں کی

غائندہ جاعت نہیں ہے ۔

(د) ینچے ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر / کا نشان لکائیں۔

1937ء کے انتخابات کے نتائج اور کانگرسی وزار توں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ:

(i) کانگرس مسلمانوں کی خائندہ جاعت نہیں ۔

(ii) کانگرس مسلمانوں کو محض سیاسی حربے کے طور پر اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔

(iii) کانگرس کو مسلمانوں کے سیاسی تحفظات اور عمومی مفادات سے کوئی غرض نہ

- 5

(iv) اپنے علیٰدہ تشخص اور مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے ۔

# مسلم لیگ کی تنظیم نو

"میں قائل ہوگیا ہوں ۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی قائل ہوگئے ہیں اور جو اب تک قائل نہیں ہوئے وہ جلد قائل ہو جائیں کے اور جو دیانت کے ساتھ غلطی میں مبتلا ہیں ، وہ بھی قائل ہو جائیں گے کہ کانگرس قوی جاعت نہیں ہے ۔ البتہ وہ قائل نہیں ہو سکتے جو اپنے مقاصد میں بددیانت ہیں ۔ یہ ہمارے لمک کی بدنصیبی ہے ۔ فی الحقیقت یہ ایک المیہ ہددیانت ہیں ۔ یہ ہمارے لمک کی بدنصیبی ہے ۔ فی الحقیقت یہ ایک المیہ ہے کہ کانگرس کی قیادتِ عالیہ اِس کا تہیہ کیے ہوئے ہے اور بالکل تہیہ ، کہ اس لمک کے تمام دوسرے فرقوں اور کلچروں کو مسل ڈالے اور ہندو راج قائم کر دے ۔ گفتگو سوراج کی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہندو دارج ۔ لیکن وہ گفتگو کرتے ہیں قوی حکومت کی مگر چاہتے ہیں ، ہندو حکومت ۔ لیکن وہ گفتگو کرتے ہیں قوی حکومت کی مگر چاہتے ہیں ، ہندو حکومت ۔ لیکن یہ بلبلہ جلد ہی توڑ دیاگیا ۔ اِس طاقت کے نشے میں جو نئے آئین کے تحت می ہو کیا ۔ اِس طاقت کے ساتھ ہی کانگرس کا فریب تحت می ہے اور سات صوبوں کی آکثریت کے ساتھ ہی کانگرس کا فریب قرا جلد ظاہر ہوگیا ۔

میں اِس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ، جہاں تک کانگرس کا تعلق ہے میں ختم کر چکا ہوں ۔ مسلمانوں کے متعلق میں یہ کہد سکتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے یہ بات قابلِ تہنیت ہے کہ وہ مسلمانوں میں نایاں قوی احساس پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا مسلمانوں کی حالت ایک ایسے آدی کی سی تھی جس نے اخلاقی ، ثقافتی اور سیاسی کی حالت ایک ایسے آدی کی سی تھی جس نے اخلاقی ، ثقافتی اور سیاسی

احساس کھو دیا ہو۔ آپ ابھی تک اس اطلاقی ، ثقافتی اور سیاسی احساس کی سرحد تک نہیں بہنچ ہیں۔ آپ صرف اس مقام پر آئے ہیں جہاں بیداری شروع ہوتی ہے۔ آپ کے سیاسی احساس میں ابھی صرف حرکت بیدا ہوئی ہے۔

آپ کو ابھی اپنے قومی وجود کو ترقی دینا ہے اور قومی تشخص کو ابھارنا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ابھی سرحد پر ہیں ، لیکن مجھے اپنی قوم کی ترقی کی بڑی امیدیں ہیں ۔ جو ترقیال اب تک ہو چکی ہیں وہ بجائے خود کرامتیں ہیں ۔ میں نے خواب میں بھی نہیں ویکھا تھا کہ ہم ایسا حیرت انگیز مظاہرہ کر سکیں کے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم مسئلے کے آغاز ہی میں ہیں۔" دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم مسئلے کے آغاز ہی میں ہیں۔"

یہ تأثرات قائداعظم محمد علی جناح نے دسمبر 1938ء کو مسلم لیگ کے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں بیان کیے ۔ اِس خطاب میں بدلتے سیاسی حالات میں مسلمانانِ ہندوستان کے لیے ایک واضح نصب العین اور اس میں مسلم لیگ کے کردار کی نشاندہی ہوتی ہے ۔ واضح رہے کہ اِس سے پہلے مسلم لیگ کی سرگرمیاں مخصوص سیاسی حلقوں اور مرکزی سیاست تک محدود تھیں ۔ اِس مقام سے مسلم لیگ کی تنظیم نو شروع ہوئی اور وہ آہستہ مسلمانوں کی مقبول جاعت بن گئی ۔

قائداعظم ہندوستان میں کانگرس کے سیاسی رقیوں اور عمومی رجانات سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے اور انھوں نے وہیں پر مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا ۔ وہ 1928 ء میں انگلستان گئے مگر کچھ عرصے کے بعد بعض مسلمان رہنماؤں کے اصرار پر وہ واپس تشریف لے آئے ۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے معاہدہ لکھنؤ ہونے کے بعد مسلم لیگ کو علی طور پر خاصی اہمیت حاصل ہو گئی تھی ۔ مگر خلافت کی تحریک کے بعد ہندوستانی سیاست میں غالب رجانات میں مسلم لیگ کوئی خاص سرگری نہ وکھا سکی ۔ ہندوستانی سیاست میں غالب رجانات میں مسلم لیگ کوئی خاص سرگری نہ وکھا سکی ۔ اس زمانے میں اس کے ممبران کی تعداد بہت کم تھی ۔ 1923ء میں کورم پورا نہ ہوئے اس زمانے میں اس کے ممبران کی تعداد بہت کم تھی ۔ 1923ء میں کورم پورا نہ ہوئے

کے باعث اس کا سالاتہ اجلاس بھی منعقد نہ ہو سکا تھا۔ بعد اذاں اگرچہ مسلم لیگ کے سالاتہ اجلاس منعقد ہوتے رہے مگر یہ سب محض رسمی ہوتے تھے۔ 1931ء تک مسلم لیگ کے کل ممبران کی تعداد 120 تھی ۔ اِس کے علاوہ جداکانہ انتخابات اور سائمن کمیشن کے مسئلہ پر مسلم لیگ دو حضوں میں بٹ گئی ۔ قائداعظم نے مسلم لیگ کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ سالاتہ چندہ چھ روپے سے کم کر کے ایک روپیہ کر دیا ۔ اکتوبر 1937ء کو لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں صحیح معنوں میں مسلم لیگ نے اجلاس میں سحیح معنوں میں مسلم لیگ نے اجلاس میں اجلاس میں علی کے اجلاس میں خات کا اعلان میں مسلم لیگ کے اجلاس میں خات کا اعلان میں مسلم لیگ کے حابت کا اعلان میں مسلم لیگ کی حابت کا اعلان کیا ۔ اِس اجلاس میں مسلم لیگ کے مقاصد اور اس کے سیاسی نظریات کے بادے میں قائداعظم نے فرمایا:

"... مسلم لیک کا نصب العین بے شک مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا مؤٹر طریقے سے تحفظ ہے ۔ یہ اس کا بنیادی اور اہم اصول ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ اور اس کے حائیتیوں سے کانگرس ناراض ہے ، ، ، مسلم لیگ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ برطانوی حکومت یا کوئی سیاسی جاعت یا مقننہ میں یا مقننہ سے باہر کوئی گروہ مسلمانوں کی حق تلفی کرے ۔ کانگرس خواہ کتنے دعوے کرے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور یہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں میں تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا نہیں اور یہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں میں تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا نہیں کیا ہے۔ کہ سکمانوں اور دیگر اقلیتوں میں تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا نہیں کیا ۔ "

(Speeches & Writings of Mr. Jinnah \_ ميل الدين احمد \_ (Speeches & Writings of Mr. Jinnah \_ المين احمد \_ المي

اس اجلاس میں مسلم لیگ نے پندرہ قرار دادیں منظور کیں ۔ ان میں سب سے اہم اِس کے نصب العین میں تبدیلی کا اعلان تھا:
"قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا مطمح نظریہ ہے کہ وہ ایسی آزاد جمہوری

"قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیک کا معم نظریہ ہے کہ وہ ایسی ازاد جمہوری ریاستوں کے وفاق کی صورت میں کامل آزادی حاصل کرے گی جن میں

آئین کے اندر مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حقوق اور مفاد مناسب اور مؤثر طور پر محفوظ ہوں ۔"

(ايضاً)

اس کے بعد مسلم لیگ کی عوامی سطح پر "نظیم کا کام شروع ہوا تو اختتام سال تک ہزاروں مسلمان مسلم لیگ کے ممبر بن گئے۔

### قرار داد لابور 1940ء

پس منظر

کسی بھی قوم کے اجتماعی نظریات کا ارتقا اس کی معاشی ، معاشرتی اور تہذیبی ضرور توں اور حالات سے منسلک ہوتا ہے ۔ جیسے جیسے اس قوم کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں ، اس کے سیاسی نظریات میں ترمیم اور اضافات ہوتے رہتے ہیں ۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ایک حاکم اور فاتح قوم کی تھی ، اس ناطے ان کے مجموعی نظریات حکومتی تقاضوں کے حوالے سے ہی استوار ہوئے ۔ انگریزوں کی آمد سے مسلمان قوم (1) دوسری اقوام کی طرح محکوم ہو گئی ۔ سیاسی حیثیت کی اس تبدیلی سے ، انھیں دوسٹری محکوم قوموں کے مقابل اپنی حیثیت اور تشخص کو برقرار رکھنے کا مسئلہ درپیش ہوا ۔

1 - قوم (NATION) - NATION کا مأخذ ایک لاطینی لفظ ہے ، جس کے معنی "پیدا ہونے" کے بیں ۔ اس کو ایسے گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ، جو ایک جگہ پر پیدا ہوا ہو ۔ ازمنذ وسطیٰ میں یورپی یونیورسٹیوں میں ایک علاقے سے آئے ہوئے طالب علموں کے گروہ کے لیے NATION کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔

مغربی سیاسی افکار میں ، جہاں سے یہ لفظ ایشیا ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے سیاسی نظریات میں شامل ہوا ، کا مطلب ایسے افراد کا گروہ ہے ، جو اپنے اندر معاشرتی احساس اور فکر میں یکسائیت اور یکانگت کے حامل ہوں۔ یہ گروہ ، کسی ایک یا کئی ریاستوں میں ہوسکتا ہے۔ وحدتِ احساس کے باعث اِس گروہ میں اکٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود فردتِ احساس کے باعث اِس گروہ میں اکٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود فردتِ احساس کے باعث اِس گروہ میں اکٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود فردتِ احساس کے باعث اِس گروہ میں اُلٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود فردتِ احساس کے باعث اِس گروہ میں اُلٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود فردتِ احساس کے باعث اِس کروہ میں اُلٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود کی اُلٹھی اُلٹھے صفحہ پر )

برطانوی اقتدار کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کو زندگی کے اہم شعبوں میں نظرانداز کیا گیا اور ان کی علخدہ حیثیت کے اعتراف سے کریز کیا گیا ۔ یہ سلسلہ اٹھارھویں صدی عیسوی سے لے کر بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں تک جاری رہا ۔

مسلمانوں کی علادہ سیاسی اور معاشرتی حیثیت کو تسلیم کروانے کے سلسلے میں سب سے اہم اور قابلِ قدر خدمات سرسید احمد خان نے انجام دیں ۔ ان کی کوسشھوں سے ایک طرف مسلمانوں میں اپنی علادہ معاشرتی اور سیاسی حیثیت کے بارے میں شعور اچاکر ہوا تو دوسری اقوام میں بھی مسلمانوں کے علادہ وجود کے اعتراف کا احساس ابھرنے لگا ۔ انگریزوں نے 1909ء میں مسلمانوں کو ان کی جداگانہ سیاسی حیثیت آئینی سطح پر دے دی ۔ مگر علی طور پر انگریزوں کا رقیہ اور ہندوؤں کی سیاسی حکمتِ علی بدستور حسب سابق رہی ۔

تقسیم بنگال سے مسلمانانِ مشرقی بنگال کو اقتصادی اور سیاسی تحفظات مل سکتے تھے ، مگر بنگال کے اجارہ دار ساہو کاروں اور ان کے طیف گروہوں کو اپنی اقتصادی سلطنت کی یہ تقسیم پسند نہ آئی ۔ اس پر انھوں نے شدید ردّ عمل ظاہر کیا اور آخر انگریزوں کو اس پر بنگال کی تقسیم کی تنسیخ کرنا پڑی ۔

تقسیم بنکال کے تلخ تجربے کے باوجود مسلمان رہنماؤں میں لبرل نظریات کے حامیوں نے انگریزوں کے نو آبادیاتی استعمار کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی ۔ یہ اتحاد 1916ء کے معاہدۂ لکھنؤ کی صورت میں سامنے آیا ۔ یہ معاہدہ اپنے نظریات اور عمل کے اعتبار سے غیر مبہم اور راست تھا ۔ مگر اس کے بعد بیسویں صدی کے دوسرے عشرے تک ہندوستانی سیاست میں ابہام اور غیر واضح بیسویں صدی کے دوسرے عشرے تک ہندوستانی سیاست میں ابہام اور غیر واضح نظریات پر مبنی ماحول دہا ۔ اس سے لکھنؤ معاہدے سے پیدا شدہ ماحول ختم ہوگیا اور

ہونا ایک اہم خصوصیت مجھی جاتی ہے ۔ ایک گروہ یا قوم کے اندر ایسے نظریات اور احساس کے پیدا ہونے میں اس گروہ یا قوم کا تاریخی ورثہ اور روایات خاص طور پر اہم ہوتی ہیں ۔ انھی جذبات ، احساسات اور نظریات کی بنیاد پر نوآبادیاتی دَور میں ، تیسری دنیا کے کئی ممالک میں قوم پرستی کی تحریکات پیدا ہوئیں اور انھوں نے آزادی حاصل کی ۔

ایسی صورتحال نے جنم لیا جس سے انگریزی استعمار کو فائدہ پہنچا۔ تاہم اس عرصے میں ہندوستان میں جو تحریک رہی ، اس میں مقامی لوگوں کی انگریزوں کے نظام سے شدید نفرت کا ضرور اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اسی نفرت کا اظہار متشدّد کارروائیوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تحریکِ خلافت کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو عام لوگوں سے نکال کر اسے صرف سیاسی رہنماؤں تک مقید کرنے کی کوسٹش کی ۔ اِس کوسٹش کا مقصد عوام کو علی سیاست سے دُور رکھ کر ان کی مزاحمتی قوّت کو دبانا تھا ۔ اِس کا مقصد ہندوستان میں درجہ وار سیاسی اصلاحات نافذ کرنا تھا ۔ اس میں بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ جیبے جیبے ہندوستانی لوگ سیاسی طور پر باشعور ہوتے جائیں گے ، انھیں سیاست و حکومت میں مناسب حصّہ دیا جاتا رہے گا ۔ اس میں اصل مقصد برطانوی حکومت کو ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے برقرار رکھنا تھا ۔ دوسری جانب انگریزوں کو مقامی قومیتوں کے سیاسی عزائم کا بھی بخوبی اندازہ تھا کہ اب ان میں اتفاق رائے کی صورتحال مکن نہیں رہی ۔

ہندوستان میں آئینی اصلاحات کی ابتدا سے دونوں اقوام میں اپنے لیے بہتر تخفظات اور سیاسی مستقبل کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی ۔ دونوں کے نظریات میں بنیادی اختلافات موجود تھے بلکہ ہندو تو مسلمانوں کو ایک علیٰدہ قوم کے طور پر تسلیم کرنے سے گریزاں تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم بستی تھی اور ان کی واحد نائندہ جاعت کانگرس تھی ۔ بعض ہندو اور دوسرے گروہ ہندوستان میں قوم پر ستی کے عناصر ترکیبی میں صرف معاشی اور سیاسی بنیادوں کو ترجیح دے کر ، ہندوستان میں بنیادوں کو ترجیح دے کر ، ہندوستان میں بنیے والے تام لوگوں کو ایک قوم قرار دے رہے تھے ۔

اِس قسم کے نظریاتی مباحث پر 1937ء کے انتخابات میں ایک عوامی محاکہ سلف آیا۔ اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے کانگرس کو بہت کم ووٹ دیے۔ کانگرس اپنے دعوؤں کے برعکس صرف چند مسلمان حلقوں میں کامیاب ہوئی ۔ اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ کانگرس مسلمانوں کی نائندہ جاعت نہیں ہے ۔ اسی کے ساتھ ہی ہندو اکثریت ہوگئی کہ کانگرس مسلمانوں کی نائندہ جاعت نہیں ہے ۔ اسی کے ساتھ ہی ہندو اکثریت

کے صوبوں میں کانگرسی وزار توں کی پالیسیوں سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کانگرس صرف اور صرف ہندوؤں کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کو ترجیج دیتی ہے۔ اس کے نزدیک دوسری اقلیقوں کا تحفظ کچھ معنی نہیں رکھتا۔

1937 ع کے اواخر میں مسلمانوں میں ایک نئی لہر اُٹھی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں ، وہ کسی بھی دوسری قوم سے اس وقت تک بات چیت نہیں کر سکتے جب تک ان کی اس حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا جائے ۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں انھوں اپنے الگ تشخص کا احساس نہایت فعال صورت میں ظہور پذیر ہوا اور 1940ء میں انھوں نے قرار دادِ لاہور میں مسلمانوں کو سیاسی و جغرافیائی آزادی دلانے کا اعلان کر دیا ۔ اِس قرار داد سے پہلے کئی ایک منصوبے پیش کے گئے اور ان کا مقصد ہندوستان کے مخصوص سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا تھا ۔

# سیاسی بحران کے حل کیلیے تجاویز

برطانوی راج سے پیدا شدہ مخصوص سیاسی صورت حال کے سیاسی حل کے لیے کئی مشاہیر نے علحٰدہ علحٰدہ ریاستوں کے قیام کی تجاویز پیش کی تھیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یبل کیا جاتا ہے۔

1- 1928ء کی نہرو رپورٹ میں ہندو رہنماؤں نے مسلمانوں کی علحدہ حیثیت کے بارے میں یہ لکھاتھا:۔

"ہندوستان میں مسلمان اپنی اقلیتی حیثیت کے باعث بحیثیت مجموعی یہ خوف رکھتے ہیں کہ اکثریتی گروہ ان کو پریشان کر سکتا ہے ، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک جدّت آمیز تجویز یہ ہے کہ وہ کم از کم ہندوستان کے کسی ایک حقے میں غالب حیثیت حاصل کر لیں ۔"

2- اس میں مسلمانوں کی علخدہ ریاست کے قیام کے بارے میں ایک خفیف سا اشارہ

ملتا ہے ۔ اسی تصور کو علّامہ سر محمد اقبال نے ایک واضح شکل میں 1930 ء کے الد آباد کے خطبے میں پیش کیا :۔

"میری خواہش ہے کہ پنجاب ، صوبہ سرحد ، سندھ اور بلوچستان کو ملاکر ایک ریاست بنا دیا جائے ، سلطنتِ برطانیہ میں رکھ کریا اس سے باہر رکھ کر خود مختار طرز حکومت رائج کیا جائے ۔ شمال مغربی مسلم ریاست کا مقام مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا نوشتہ تقدیر ہے۔"

، اس خطبے میں ، علامہ اقبال نے تاریخی ، سیاسی اور معاشرتی حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ مسلمان علحدہ مزاج اور طرز معاشرت کے حامل ہیں ۔ ان کی بقا اور بہتر مستقبل اسی میں ہے کہ وہ اپنی ایک الگ ریاست میں اپنی ضروریات کے مطابق ایک نظام حکومت بنائیں۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی علحدہ حیثیت کی بنیاد کسی دوسری قوم سے نفرت پر نہیں ہے۔

3- 1933 ء میں چودھری رحمت علی نے ایک تجویز پیش کی ۔ اس میں انھوں نے مسلمانوں کی علیٰدہ ریاست کا نام (پاکستان) تجویز کیا ۔ اس میں پنجاب ، سرحد ، کشمیر ، سٹدھ اور بلوچستان کے علاوہ بنگال ، آسام کے کچھ علاقوں ، اور ریاست حیدرآباد طاکر ایک علیٰدہ ریاست کو قائم کرنا تھا ۔

4- 1935ء کے آئین کے وفاقی قوانین اور بندوبست پر کانگرس اور مسلم لیک دونوں کو بخاطور پر یہ اعتراض تھا کہ اس پر عمل نہ ہونے سے سیاست کا مجموعی رجمان علاقائی ضروریات اور سیاسی تحفظات کی طرف چلاگیا ۔ ایسی صورتحال میں مسلم اکثریت اور بندو اکثریت کے علاقوں کی سیاست کا سلسلہ شروع ہوگیا جو ایک صورت میں دو علادہ قوموں اور منطقوں کی نشاندہی کرنا تھا ۔

5- 1938ء کو سندھ مسلم لیگ کانفرنس نے ایک واضح قرار داد پیش کی : "یہ کانفرنس ہندوستانی قطعۂ اراضی میں پائدار امن کے مفاد میں ، بغیر کسی رکاوٹ کے ثقافتی ارتقا کے مفاد میں ، اقتصادی اور سماجی بہتری اور دونوں اقوام جو ہندو اور مسلمان کہلاتی ہیں کی سیاسی خود اختیاری کے ضمن میں آل انڈیا مسلم لیگ کو یہ سفارش کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے مناسب آئین کے بارے میں تام سوالات پر نظر فائی کرے اور ترمیم کرے تاکہ ان کو (دونوں قومیتوں) کو باعزت اور قانونی مرتبہ ان کے حق کے مطابق مل سکے ، اور اس ضمن میں یہ کانفرنس سفارش کرتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ایسی آئینی سکیم وضع کرے جس کے تحت مسلمانوں کو مکمل آزادی مِل سکے ۔"

(Pakistan Movement: P-196 Historic Documents. \_ じじ \_ ろ)

6- 1939ء کو حیدر آباد دکن کے ڈاکٹر سید عبد اللطیف نے ثقافتی بنیادوں پر مسلمانوں کے وار اور ہندوؤں کے ثقافتی خطوں کا اعلان کیا ۔ مسلمانوں کے ثقافتی خط

(i) شمال مغربی خطہ ، جس میں سندھ ، بلوچستان ، پنجاب ، شمال مغربی سرحدی صوبہ ، اور ریاستہائے فیروز پور و بہاولپور شامل تھے ۔ اس میں 25 ملین مسلمان بستے تھے ۔ (ii) شمال مشرقی خطہ جس میں مشرقی بنکال ، آسام کے علاقے شامل تھے اور یہاں 30 ملین مسلمان بستے تھے ۔

(iii) وہلی ، لکھنؤ بلاک جو پٹیالے کی مشرقی سرحدات سے لکھنؤ تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ خطہ ملحقہ علاقوں بہار اور یوپی سے مسلمانوں کو یہاں اکٹھا کرنے کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔

(iv) وکن بلاک میں ریاست حیدر آباد کو ایک پٹی کے ذریع سمندر سے ملانے کی تجویز دی گئی تھی ۔ یہاں 12 ملین مسلمان بستے تھے ۔

اِس سکیم میں ایک کمزور مرکز کی تشکیل کی تجویز دی گئی تھی ، جس کے پاس دفاع ، امورِ خارجہ ، تجارت اور رسل و رسائل وغیرہ کے امور ہوں ۔ اس سکیم میں ہندوستان کی وحدت کی جایت کی گئی تھی ۔ اِس تجویز کو ہندو اور مسلمان دونوں نے نامنظور کر دیا تھا ۔ اِس قسم کی کمزور مرکز کی تجویز سر سکندر حیات نے بھی دی مگر اے بھی نامنظور کر دیا گیا ۔

### قرار دادِ لابور

سید حسن ریاض ، نے اپنی کتاب 'پاکستان ناگزیر تھا' میں اپنی ، قائداعظم سے ملاقات کا تذکرہ اس طرح کیا ہے ۔

میں نے قائداعظم سے کہا "مسلم لیگ اب کس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ، کیا مسلمانوں کے لیے کچھ اور تحفظات لینے ہیں ۔" انھوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور بولے

"آپ کا کیا مطلب ہے ، میں نہیں سمجھا ؟"

میں نے کہا "گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935ء میں ہم نے تحفظات حاصل کے اور تحفظات ہم کو اس سے پہلے بھی لے مگر مسلمانوں کے حقوق اور مفاد کی حفاظت ان تحفظات کے ذریعے سے نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ اب ہو رہی ہے ۔ لہذا میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف آئینی تحفظات کے لیے کو مششیں کرتے ہیں تو یہ بے فائدہ ہو کا ۔"

قائداعظم نے کہا ،

"پهر آپ کيا چاہتے ہيں ؟"

میں نے کہا ''اپنے حقوق و مفاد کی حفاظت کی طاقت!'' ''تحفظات طاقت ہیں''! قائداعظم نے زور دے کر کہا۔

اِس پر میں بولا "مگر اِس طاقت کے استعمال اور نفاذ کا اختیار گورنروں کو اور وائسرائے کو ہے ، اور انھوں نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا ۔"

قائداعظم نے بڑی دلچیہی سے پوچھا۔ "پھر آپ کے نزدیک چارہ کارکیا ہے ؟"
"اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں" میں نے برجستہ جواب دیا ۔

قائداعظم نے فکر آگیں ہمجے میں فرمایا "اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی حفاظت کیوں کر ہوگی ؟"

میں نے کہا "ہندو اکثریت اور مسلم اکثریت کے علاقوں کی خود مختار دولتوں کے درمیان دوستانہ معاہدات سے یا توازن قوت سے .... " "آپ نے سندھ مسلم لیک کا رزولیوشن پڑھا ؟" "جی باں ، پڑھا" ۔ اور میں نے یہ مزید کہا" مگر سندھ مسلم کانفرنس مسلمانوں کے لیے مطم نظر معین نہیں کر سکتی اور اس کا اعلان بھی نہیں كر سكتى - يه آل انديا مسلم ليك كا كام ب - اس كو چاہيے كه نے حالات کے لحاظ سے کوئی مطمح نظر معین کرے اور آپ مسلم لیگ کے صدر كى حيثيت سے قوم كى رہنمائى كے ليے كوئى ايسى بات كه سكتے ہيں ۔" میں سندھ مسلم کانفرنس میں شریک تھا " قائداعظم مسکرا کر بولے ۔ "(جي) ، آپ تھ"۔ کسي مقدے کے سلسلے میں آپ کا جانا ہوا۔ اتفاق سے اسی زمانے میں کانفرنس تھی ۔ آپ بھی اس میں شریک ہو کئے ۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رزولیوشن محض اس لیے یاس کیا گیا ہو کہ ویکھیں ہندوؤں پر اس کاکیا اثر ہوتا ہے۔" میری زبان سے یہ نکلا اور قائداعظم ترجھے ہو گئے اور تیور بدل کر بولے

میری زبان سے یہ نکلا اور قائداعظم ترچھ ہو گئے اور تیور بدل کر بولے " ہم دکھاوے کے لیے رزولیوشن پاس نہیں کرتے " اب میں نے عرض کیا "تو پھر آپ فرمائیں کہ وہ رزولیوشن آپ کے ایا سے پیش اور منظور

"- lo-

قائداعظم نے ٹالنے کے لیے کہا" اچھا آپ نے میرٹھ میں نواب زادہ لیاقت علی خان کا خطبۂ صدارت سناتھا ؟

جی ہاں سُنا تھا ، میں نے اقرار کیا اور پھر کہا " مگر سندھ کی کانفرنس ایک صوبے کی کانفرنس تھی اور میرٹھ کی کانفرنس ایک ڈویژن کی ۔ پورے ہندوستان کے مسئلے میں ان کی رزولیوشن اور تقریر سند نہیں ہو سکتی ۔ آپ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے ۔ وہ میرے آگے بڑھنے کے لیے کافی ہوگی ۔ قائداعظم بیٹھ گئے

اور دیر تک جوش سے بولتے رہے۔ "دس برس ہوئے میں طے کر چکا ہوں کہ یہی کرنا ہے۔"

اِسی پیس منظر میں مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کا ستائیسوال سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا ۔ اِس اجلاس میں قائد اعظم نے ہندوستان میں بسنے والی قومیتوں کے آپس کے سیاسی مسائل کا حل ہندوستان کی تقسیم کو قرار دیا ۔ انھوں نے فرمایا :۔

"یہ مسئلہ جو ہندوستان میں ہے ، فرقوں اور فرقوں کے درمیان نہیں ، بلکہ بین الاقوای ہے مان کر ، حل کرنا چاہیے ۔ بلکہ بین الاقوای ہے مان کر ، حل کرنا چاہیے ۔ جب عک یہ بنیادی حقیقت سمجھ میں نہ آ جائے ، اس وقت تک جو کوئی دستور وضع کیا جائے وہ تباہی پر منتج ہو کا اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں اور برطانویوں کے لیے بھی مضر اور تباہ کن ثابت ہو کا ۔ اگر حکومتِ برطانیہ اِس برصغیر کے باشندوں کے لیے یہ چاہتی ہے کا ۔ اگر حکومتِ برطانیہ اِس برصغیر کے باشندوں کے لیے یہ چاہتی ہے کہ ان کو امن اور خوشی حاصل ہو اور اس کی یہ خواہش واقعی مخلصانہ ہو اور اس کی یہ خواہش واقعی مخلصانہ ہو اور اس کی یہ خواہش واقعی مخلصانہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے بڑی اقوام کے لیے جائیں ، جن میں وہ خود اختیاری کے ساتھ قومی ریاستیں قائم کریں ۔ "

اسی تقریر میں قائداعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات میں فرق کی وضاحت کی اور ان دونوں کو علیدہ علیدہ قوم کے طور پر پیش کیا ۔ یہی افکار بعد میں تخریک پاکستان کے دو قومی نظریہ کی بنیاد بنے ۔ آپ نے فرمایا :۔
"یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ اسلام اور ہندومت کی حقیقی فطرت ہمارے ہندو دوستوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ۔ وہ (اسلام اور ہندو مثل مث) مذہب کے عام مفہوم میں مذہب نہیں ہیں بلکہ دو جداگانہ اور مشملان مشترکہ قوم بن سکیں ، اور یہ محض خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کہمی ایک مشترکہ قوم بن سکیں کے ۔ اور یہ ایک ہندوستانی (مشترکہ) قوم کا مفالطہ حدود سے بہت آگے گزر چکا ہے ۔ یہ ہماری بہت سی

مصیبتوں کا باعث ہے ... اگر ہم نے جلد اپنے عقائد و خیالات پر نظر خانی نہ کی تو ہندوستان تباہ ہو جائے گا —— ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق دو مختلف فلسفوں ، معاشرتی رواجوں اور ادبیات ہے ہے ۔ نہ ان کے درمیان باہم شادیاں ہوتی ہیں ، نہ یہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں ؟ خصیفت یہ ہے کہ یہ دونوں دو ایسی تہذیبوں کے پیرو ہیں ، جن کی بنیاد متصادم خیالات اور تصورات پر ہے ۔"

قائداعظم نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کی آئینی اصلاحات پر بھی تنقید کی اور جمہوری نظام سیاست کو ہندوستان میں ناقابلِ عمل قرار دیا ۔ انھوں نے اس نظام کے مسلمانوں پر اشرات کا اس طرح جائزہ لیا :۔

"مسلم ہندوستان کو ایسا آئین قبول نہیں جو لازماً ہندو اکثریت پر منتج ہو ۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اگر کسی ایسے جمہوری نظام کے تحت یک جاکیا جائے گا جو اقلیتوں پر مسلط کیا گیا ہو ، تو اس کے معنی صرف ہندو راج ہوں گے ۔ جس قسم کی جمہوریت کانگرس کی اعلیٰ قیادت چاہتی ہو ، اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ اسلام میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہے ، وہ تباہ ہو جائے گا ۔ "

مسلم لیگ کے کھلے اجلاس میں 23- مارچ 1940 ء کو مولوی فشل الحق نے ایک قرار واو پیش کی ۔ اس قرار داو کے متن کے کچھ حقے اس طرچ تھے :۔

"آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ملک میں وہی آئین قابلِ عمل اور مسلمانوں کے لیے قابلِ قبول ہو سکتا ہے جو ذیل کے بنیادی اصولوں کے مطابق تیار کیا جائے یعنی یہ کہ جغرافیائی لحاظ سے باہم متصل یو نٹوں کی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جغرافیائی لحاظ سے باہم متصل یو نٹوں کی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائیں کہ ان علاقوں کو جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے ، جیسا کہ بندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حقوں میں ہے ، آزاد مملکتوں کی بندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حقوں میں ہے ، آزاد مملکتوں کی بندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حقوں میں ہے ، آزاد مملکتوں کی بندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حقوں میں ہے ، آزاد مملکتوں کی

صورت میں اکٹھا کر دیا جائے ۔ جن کے اندر شامل ہونے والے یونٹ خود مختار اور مکمل حاکمیت کے حامل ہوں ۔"

"یہ کہ ان یو نٹوں اور علاقوں کے آئین میں اقلیتوں کے منہی ، ثقافتی، اقتصادی ، سیاسی ، نظم و نسق کے متعلق اور دوسرے حقوق کی خاط ان سے مشورے کر کے کافی اور مؤثر آئینی تحفظات رکھے جائیں ۔ اس طرح سے تخفظات کے ذریعے بندوستان کے ان حضوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے ۔"

"مزید برآل یہ اجلاس ، مجلس عالمد کو بدایت دیتا ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق ایک آئینی سکیم مرتب کرے ، جس میں اس بات کا انتظام کیا جائے کہ دونوں خطے بالآخر اختیارات مثلًا دفاع، امور خارجہ، مواصلات ، کسٹم اور دوسرے ایے معالمات جو ضروری ہوں ، سنجمال لہ . "

اس قرار داد میں ہندوستان میں مسلم اکثریت کے علاقوں کے لیے علادہ (ریاستوں) STATES کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 1941ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ مدراس میں ریاستوں کی بجائے (STATE) کا لفظ استعمال کیا :۔

"آل انڈیا مسلم لیگ کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانانِ ہندوستان لیک واحد قومیت ہیں ۔ اس نظریے کو بدلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی ۔ ہر شخص کو یہ بات غور سے سُن لینی چاہیے کہ ہم لیک آزاد اور خود میں یہ مختار ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں ، اور برصغیر میں یہ مختار ریاست قائم ہو کر رہے گی ۔"

بعد میں اپریل 1946 ء کو بھی مسلم لیگ کے ممبرانِ قانون ساز اسمبلی کے کنونشن میں قرار دادِ لاہور میں لفظ "ریاستوں"کی بجائے ایک ریاست کے قیام کا ذکر کیا گیا تھا۔

قرار دادِ لاہور میں ، پاکستان کا لفظ موجود نہ تھا۔ تاہم اگلے دِن ہندو اخبارات نے قرار دادِ لاہور کو 'قرار دادِ پاکستان'کی شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ اِس قرارداد پر

مختلف کانگرسی رہنماؤں نے شدید روّ عل ظاہر کیا ۔ چند روز بعد ایم ۔ کے کاندھی سے پوچھاگیاکہ مسلم لیگ نے تقسیم بند کا مطالبہ کیا ہے ، اس کے بارے میں آپ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے ؟ انھوں نے جواب دیا ۔ "میں تسلیم کرتا ہوں کہ البور میں لیگ نے جو قدم اٹھایا ہے ، اس سے چکرا دینے والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ، تاہم میں اسے اتنی چکرا دینے والی نہیں سمجھتا کہ سول نافرمانی کو نامکن بنا دے ۔ سلمانوں کو ویسا ہی حقی خود ارادیت ملنا چاہیے جیسا کہ باقی ہندوستان کو حاصل ہے ۔ ہم اس وقت مشترکہ خاندان کی طرح ہیں ، خاندان کا کوئی بھی فرد تقسیم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ "جواہر لعل نہرو نے قراردادِ لاہور کو عجیب و غریب قرار دیا۔ پنجاب کے گورنر نے اس قرارداد کے بارے میں وائسرائے کو بھیچی ہوئی رپورٹ میں کہا"یہ کانگرس کے دعویٰ کا انتہائی ترکی بہ ترکی جواب ہے ، جس نے کانگرس کے اس دعویٰ کو تارپیڈو کر دیا کا انتہائی ترکی بہ ترکی جواب ہے ، جس نے کانگرس کے اس دعویٰ کو تارپیڈو کر دیا ہے کہ وہ تنہا پورے ملک کی طرف سے بولنے کی مستحق ہے "

25

کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں سب سے اہم ہوتی

- 00

1- تحریک کے نظریات ، اس کے لوگوں کے معاشرتی اور اقتصادی مفادات سے متعلق ہوں بلکہ ان کی جڑیں لوگوں کے شعور میں پیوست ہوں ۔

2- تحريك كاكوئي نصب العين مو -

3- تحریک کے رہنما ایسے ہوں جو مکمل طور پر اپنے لوگوں کے شعور اور ضروریات کو سمجھتے ہوں اور لوگوں کا بھی ان پر مکمل اعتماد ہو ۔

1940ء کی قرار داد لاہور تک مسلمانانِ ہند کے تشخص اور علادہ قوم پرستی کی تخریک کو یہ تینوں عناصر میسر ہو چکے تھے ۔ مسلمانانِ ہند جس حال میں ، ہندوستان میں رہ رہی تھے ، اس میں ہندو اکثریت ان کو ہر لحاظ سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کو زندگی کے ہر میدان میں آنے سے روک رہی تھی۔ اِس صور تحال میں مسلمانوں کی اقتصادی اور سیاسی ضروریات نظرانداز ہو رہی تھیں اور ان کی معاشرتی حیثیت

کو بھی غیر محفوظ بنایا جا رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کے مسلسل رہنے ہے ، آہستہ آہستہ دو قومی نظریے کی نمو ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو بحیثیت قوم اپنی سلامتی ، اپنی مرضی اور رضا سے زندگی گزارنے کے لیے ایک علحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا ۔ اس لحاظ سے دو قومی نظریہ مکمل طور پر مسلمانانِ ہندکی زندگیوں اور ان کے مجموعی احساس زندگی میں پیوست تھا ۔

1937ء کے انتخابات سے پہلے ، علاقائی سطح پر مختلف جاعتیں مسلمانوں کے مفادات کے لیے کوشاں تھیں اور مسلمانوں کے سیاسی شعور کے ارتقا میں یہ ایک اہم ورجے اور مقام کی حیثیت رکھتی تھیں ۔ مرکزی سطح پر اگرچہ مسلم لیگ کسی طور مسلمانوں کے مفادات کے لیے لا رہی تھی مگر مسلمانوں میں عوامی اعانت اس کو حاصل نہ تھی ۔ جب تام علاقائی اور مرکزی رہنماؤں نے مسلمانوں کے لیے علخدہ ریاست کے قیام کو اہم نصب العین سمجھ لیا تو پھر انھوں نے اس کو حاصل کرنے کی غرض سے تام مسلمانوں کو ایک وحدت میں پرونے کے لیے باہم اتفاق اور اتحاد کو ضروری سمجھا۔ ایسی صورت میں انھوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مکمل اتفاق کیا اور قائداعظم کی قیادت اور ان کی صلاحیتوں کو کسی بھی شک سے بلند سمجھا ۔ یہی وہ دور ہے جب قائد اعظم عام مسلمانوں کے رہنما کے طور پر ابھرنا شروع ہوئے ، عام لوگ ان کی انگریزی کی تقاریر بھی انہماک ے سنتے ۔ ایک دفعہ کسی صحافی نے ایک سامع سے پوچھاکہ آپ قائداعظم کی انگریزی میں تقریر سمجھ رہے ہیں تو اس نے نفی میں جواب دیا ۔ صحافی نے پوچھا تو پھر آپ اتنے انہماک سے کیوں سُن رہے ہیں ؟ سامع نے جواب دیا کہ مجھے تقریر کا ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا مگر میں بڑے و ثوق سے کہد سکتا ہوں کدید شخص جو کچھ کہد رہا ہے ، وہ خلوص سے کہد رہا ہے اور اس میں ہماری بھلائی ہے ... "یہ واقعہ قائداعظم کی مسلمانوں میں محبّت اور اعتماد کی بہترین مثال ہے ۔ یہی تعلق ، عام لوگوں اور رہنما کے درمیان ایک ایسا جذبہ قائم کر دیتا ہے ، جس کے ہوتے ہوئے لوگ کوئی بھی مشکل برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے مقصد سے ہر گز نہیں بٹتے ۔

## ياد دباني

\* 1937ء کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی قائداعظم کی قیادت میں تنظیم نو کی گئی اور اس نے اپنے عزائم اور ترجیحات کو بدل دیا ۔

\* 1940ء تک مختلف مسلمان رہنما ، اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی ترجیحات میں علحٰدہ مسلم ریاست کے قیام کو شامل کر لینا چاہیے ۔

\* قرار دادِ لاہور سے پہلے مختلف لوگوں نے اپنی سوچ سمجد کے مطابق ہندوستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے پیش کیے ۔

\* 1940ء کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قائداعظم نے ہندوستان کی قومیتوں کے مسائل اور مسلمانوں کے علیدہ تشخص کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ۔

\* مولوی فضل الحق نے قرار داو لاہور پیش کی ، جس میں مسلم اکثریت کے علاقوں کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی ۔ بعد ازاں ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کے قیام پر زور دیا گیا ۔

\* قرار دادِ لاہور سے مسلمانوں کا نصب العین واضح ہو گیا ۔

# غور و فكر كے ليے چند نكات

(الف)

1- مسلمانانِ بند میں اپنے قومی تشخص اور اس کی بقا کے سلسلے میں نظریات کا ارتقاکیا رہا اور اس میں مختلف سیاسی مسئلوں نے کیا کردار اداکیا ؟

2- قرار داو لاہور میں دی گئی تجاویز سے کیونکر مسلمانانِ بند کے مسائل ختم ہو سکتے تحے ؟ وضاحت کریں ۔

(ب) مختصر جواب دیں ۔

(۱) اِس باب میں قائداعظم کی 1937ء کے بعد کی تقاریر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، ان

کے کانگرس کے بارے میں نظریات پر نوٹ لکھیں ؟

(ii) قرار دادِ لاہورے پہلے ہندوستان میں سیاسی مسائل کے حل کے لیے تقسیم کے جو منصوبے تجویز کیے گئے ، ان کا تجزیہ کریں؟

(iii) مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں قائداعظم نے مسلمانوں کی علیٰدہ معاشرتی اور سیاسی حیثیت کے سلسلے میں جو دلائل دیے ، ان پر ایک نوٹ لکھیں ؟

(iv) قراردادِ لاہور میں علخدہ ریاستوں کی تجویز آپ کے خیال میں کس حد تک ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل تھی ؟

(ج) ہاں یا نہیں میں جواب دیں ۔

(i) قائداعظم نے فرمایا کہ ہندو سوراج کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہندو راج ہیں ۔

(ii) 1931ء میں مسلم لیگ کے ممبران کی تعداد لاکھوں میں تھی ۔

(iii) اکتوبر 1937ء کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ نے وفاق کی صورت میں کامل آزادی کا مطالبہ کر دیا ۔

(iv) تحریک خلافت کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو مخصوص آئینی ارتقاً کی شکل دے کر اسے عام لوگوں سے دُور کرنے کی کوشش کی ۔ (v) قرار دادِ لاہور میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا ۔

(د) نیچ ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر کر کا نشان لکائیں۔

1940 کی قرار داوِ لاہور سے:۔

(i) مسلمانوں کو اپنے نصب العین کی نشاندہی ہو گئی ۔

(ii) تمام علاقائی مسلم جاعتوں میں اتحاد کی خواہش پیدا ہو گئی \_

(iii) عام مسلمانوں میں مسلم لیگ کے سیاسی مقاصد سے متعلق آگہی اور شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ۔

# حصول پاکستان

ووسری جنگ عظیم (1) کے چھڑنے سے جہاں پوری دنیا بالخصوص یورپ ، ایشیا اور شمالی افریقہ کے ممالک پر اشرات مرتب ہو رہے تھے ، وہیں ہندوستان بھی اس سے حد درجہ متأثر ہوا ۔ 1940ء کی گرمیوں میں جنگ کا رُخ برطانیہ کے خلاف ہوگیا ۔ ہٹلر کی فوجیں یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک کو فتح کرتی ہوئیں فرانس میں داخل ہو گئیں ۔ اُس وقت برطانیہ کو شدید خطرہ لاحق تھا ۔ خطرہ بڑھ رہا تھا کہ جرمنی کی فوجیں انگلستان پر بھی حلد کرنے کی کوشش کریں گی ۔ چونکہ ہندوستان برطانیہ کی ایک نو آبادی

ا جنگ عظیم دوم (1939ء - 1945ء) پہلی جنگ عظیم میں معاہدہ ورسیلائی کے تحت جرمنی پر کافی ابانت آمیز شرائط لاگو کر دی گئی تحییں ۔ اس کے ردعل میں وہاں مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا اور جرمنی نے 3۔ ستمبر 1937ء کو پولینڈ پر حملہ کر دیا ۔ اس زمانے میں جرمنی پر بہٹلر کی عکومت تھی ۔ ابتدا میں بہٹلر کی بڑھتی ہوئی طاقت کو انگلستان نے مزید تقویت بہم پہنچائی ۔ اس میں اس کا مقصد یہ تھاکہ بہٹلر خوب طاقت مجتمع کر نے روس پر حملہ کر دے کا اور برطانیہ کے کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کا مقصد حل ہو جائے کا ۔ جرمنی کے پولینڈ پر حملے ب انگلستان کے عزائم پورے نہ ہوئی ا و اس نے پولینڈ کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا ۔ بعد ازاں فرانس بھی جرمنی کے خلاف ہوگیا ۔ جرمنی کے ساتھ اس کا بڑا حلیف اٹنلی تھا ۔ بقیہ یورپ فرانس بھی جرمنی کے خلاف ہوگیا ۔ جرمنی کے ساتھ اس کا بڑا حلیف اٹنلی تھا ۔ بعد میں ان دونوں کے خلاف تھا ۔ جرمنی نے یورپ کے بہت سے ممالک کو فتح کر لیا ۔ بعد میں اتحاد یوں کی کارروائی سے بٹلر اور اٹنلی کے صولینی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ۔ اپریل 1945ء کو جرمنی نے بھی بتھیار ڈال دیے ۔ بٹلر کے صولینی کو جرمنی نے بھی بتھیار ڈال دیے ۔ بٹلر

تھا ، اس لیے حکومت برطانیہ کی خواہش تھی کہ یہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ امداد پہنچ ۔

ان حالات میں جب حکومتِ برطانیہ سخت مشکل حالات میں پھنسی ہوئی تھی ، مقامی رہنماؤں نے اس پر سیاسی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ۔ اِن جاعتوں میں کانگرس سرفہرست تھی ۔ یہ حکومت کی مخالفت کر رہی تھی اور لوگوں کو جنگ کے سلسلے میں حکومت سے تعاون کرنے سے منع کر رہی تھی ۔ کانگرس ہندوستان کو مکمل آزادی دیے جانے پر زور دے رہی تھی اور اس سلسلے میں آئین کی تیاری کے کام کو ایک آئین ساز جانے پر زور دے رہی تھی اور اس سلسلے میں آئین کی تیاری کے کام کو ایک آئین ساز اسمبلی کے سپرد کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی ۔ اس مطالبے کا واضح مقصد ہندوستان میں کانگرس کی حکومت قائم کرنے کے سواکھ و نہ تھا ۔

اِس صورتحال میں قائد اعظم کو سخت تشویش ہوئی انھوں نے وائسرائے کو ایک خط لکھا ۔ اس میں اہم بات یہ تھی :۔

"ملک معظم کی گور نفٹ یا پارلیمنٹ ہندوستان کی دو بڑی قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی رضامندی اور منظوری کے بغیر اصولاً یا کسی اور طرح نہ کوئی اعلان کرے اور نہ کوئی دستور بصورتِ قانون منظور کرے "

اس كے جواب ميں وائسرائے نے يد نظ لكھا:

"آپ کی دوسری بات کے متعلق میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ لمک معظم کی حکومت کو اس معالمہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ہندوستان کے آئینی استحکام اور ترقی کے لیے آپ کی قوم کا مطمئن ہونا کس قدر اہم ہے ۔ لہذا آپ کو اس بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان میں اپنی حیثیت کی وجہ ہے آپ کی قوم کی رائے کا جو وزن ہے ، اس کو گھٹا دیا جائے گا ۔"

اِس خط کے مندرجات کی تصدیق 8- اگست 1940 کو وائسرائے کے اعلان سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بیان اگست کی پیش کش میں مندرجہ ذیل امور اہم تھے۔

- (i) حکومت وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں توسیع کرے گی اور اس میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے گا۔
- (ii) ہندوستان میں جنگی کو ششوں کو تیز تر کرنے کے لیے ایک قومی دفاعی کونسل قائم کی جائے گی ۔
- (iii) ہندوستان میں کوئی ایسا آئین نافذ نہیں کیا جائے گا جے ملک کا کوئی بڑا طبقہ منظور نے کرتا ہو ۔
- (iv) جنگ کے زمانے میں آئین کے مسئلے پر کچھ کرنا ممکن نہیں ، لہذا جنگ کے اختتام کے بختام کے بعد آئین سازی کا مسئلہ بندوستان کے نائندوں کا ادارہ ہی طے کرے گا۔

اِس بیان کے آخر میں وائسرائے نے تمام بندوستانی جاعتوں کو جنگی کارروائیوں میں حکومت سے تعاون کی اپیل کی ۔

كانكرس ، أكست كى بيش كش سے سخت مايوس بوئى كيونك اس ميں ان كے مطالبات کو پورا کرنے کا کوئی اشارہ تک موجود نہ تھا۔ 27-ستمبر 1940ء کو ایم ۔ کے کاندھی نے وائسرائے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور جنگی کارروائیوں کی تھلم کھلا مخالفت کی اجازت طلب کی ۔ وائسرائے کے انکار پر ایم ۔ کے کاندھی نے تحریک سول نافرمانی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ۔ اِس تحریک کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ ہندوستان کو مکتل آزادی ، وستور ساز اسمبلیوں کے قیام اور عبوری قومی حکومت کے قیام کا اعلان کرے ۔ اِس تحریک سے تشدّد اور قتل و غارتگری بھڑک اُتھی ۔ 1941ء تک یہ تحریک جاری رہی ۔ اِس تحریک کے دوران تقریباً تیس ہزار افراد کرفتار ہوئے۔ مسلم لیگ نے اِس تحریک میں حصہ نہ لیا اور وائسرائے کی اُلست کی پیشکش کو ہندوستان کی اقلیتوں اور مسلمانوں کے لیے خوش آئند قرار دیا ۔ تاہم قومی دفاعی کونسل كے مسئلہ پر مسلم ليك كا نقط نظر حكومت سے مختلف تھا ۔ وائسرائے نے چند مسلمان رہنماؤں کو جو مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے ، کو قائداعظم (بحیثیت صدرمسلم لیگ) کی اجازت کے بغیر کونسل میں شریک ہونے کی دعوت دی جو ان اصحاب نے قبول کرلی ۔ مسلم لیک کے کہنے پر بعد میں ان اصحاب نے دفاعی کونسل سے استعفی دے دیا مگر

قائداعظم کو اس کا سخت رنج رہا ۔ کریس تجاویز

ہندوستان کی داخلی سیاست میں خلفشار بڑھ رہی تھی ۔ جنگِ عظیم دوم کی صور تخال دن بدن بگڑ رہی تھی اور جرمنی افواج کی پیشقد می بڑھتی جا رہی تھی ۔ اِن حالات میں حکومتِ برطانیہ نے سرسٹیفرڈ کرپس CRIPPS, SIR RICHARD STAFFORD حالات میں حکومتِ برطانیہ نے سرسٹیفرڈ کرپس 1889ء - 1952ء) کی قیادت میں ایک وفد کو ہندوستان بھجوایا ۔ یہ وفد 23 مارچ 1942ء کو ہندوستان پہنچا ۔ اس مشن کا مقصد ہندوستان کی سیاسی جاعتوں سے تعاون حاصل کرنا تھا ۔ مشن نے دونوں سیاسی جاعتوں سے طاقات کی اور یہ تجاویز مرتب کیس :۔

1- جنگ کے اختتام پر ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے گی ۔

2- برطانوی حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی ہندوستانی یونین تشکیل دی جائے جو برطانیہ اور دوسری نوآبادیات کے ساتھ تاج برطانیہ میں شریک ہو لیکن وہ اپنے داخلی اور خارجی امور میں کسی کے زیر اثر نہ ہوں ۔

3- جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کے دستور کی تیاری کے لیے آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی ۔ جائے گی ۔

4- دستور میں اس بات کی گنجائش رکھی جائے گی کہ وفاق میں شامل ہر صوبہ دس سال کے بعد یونین سے علحدگی اختیار کر لے ۔

5- موجود حالات میں برطانوی حکومت دفاع کی ذمہ داری مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں رکھے گی ۔

کرپس مشن کی تجاویز کو مسلم لیک اور کانگرس دونوں نے رو کر دیا ۔ کانگرس کومتِ برطانیہ کی جنگ عظیم میں شمولیت اور اس کی کمزور صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ ہندوستان کو مکتل آزادی دے تاکہ ہندوستان پر کانگرس کی حکومت قائم ہو جائے ۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاوپر کرپس تجاویز کو مسترد کیا ۔

1) مسلم لیگ ، ہندوستان میں ایک یونین کے قیام کو اپنے نصب العین جس کا اظہار اس نے قرار دادِ لاہور میں کیا تھاکے منافی خیال کرتی تھی۔

2) جس مجلس قانون ساز کے قیام کی تجویز دی گئی تھی ، اس میں اہم معاملات کا فیصلہ کشرتِ رائے سے ہونا تھا ۔ اس صورت حال میں جب کہ مسلمانوں کا تناسب صرف 25 فیصد تھا ، وہ اکثریت کی خواہشات کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ۔

قائداعظم نے ان تجاویز پریہ تبصرہ کیا :۔

"مسلمانانِ ہند کو اس امر سے سخت صدمہ پہنچا اور مایوسی ہوئی کہ مسلمان قوم کی جداگانہ ہستی اور جداگانہ وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا ، مسلمان اس وقت تک خاموش نہیں ہوں کے جب تک ان کا حق خودارادیت تسلیم نہیں کر لیا جائے گا۔ ہندوستان ایک ملک ہے ، نہ کہ ایک قوم ، یہ مختلف قوموں اور تدنوں کا گہوارہ ہے۔"

ایم - کے کاندھی نے کرپس تجاویز کو ایک دیوالیہ بنک کے ایسے چیک سے تشبیہہ دی جس پر بعد کی تاریخ ڈالی گئی ہو ۔

مجموعی طور پر ، اگرچہ یہ تجاویز کامیاب نہ ہوئیں مگر اِن میں مجوزہ یونین کے قیام سے قرار دادِ لاہور میں علحدہ ریاستوں کے قیام کے نظریے کو ضرور تقویت ملی ۔ یہ پہلا موقع تھا جب حکومتِ برطانیہ نے ہندوستان کے سیاسی مسائل کو اِس انداز سے دیکھنا شروع کیا تھا ۔

## كابينه مشن

يس منظر

کریس مشن کی ناکامی کے بعد کانگرس نے 1942ء میں "ہندوستان چھوڑ دو"
کی تحریک شروع کر دی ۔ یہ تحریک اپنی شدّت کے اعتبار سے نہایت تیز تھی اور
بیسویں صدی میں ہندوستان میں انگریزوں کو شاید ہی ایسی تحریک کا سامنا کرنا پڑا ہو۔
اس تحریک کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کسی بھی نتیج کی پرواہ کیے بغیر

فوری طور پر ہندوستان کو مکمل آزادی دے دے ۔ حکومت نے اس تحریک کے خلاف شدید رد عل ظاہر کیا اور کانگرس کو کالعدم قرار دے کر اس کے تام اہم رہنماؤں کو قید کر دیا ۔ پورے ملک میں شدید بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی ۔ پولیس فائرنگ ، گرفتاریاں اور تشد آمیز واقعات معمول بن گئے ۔ اس تحریک میں طلبہ نے بڑھ پڑھ کر حضہ لیا ۔ سینکڑوں افراد مارے گئے اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا ۔ 1943ء میں حالات مکمل طور پر قابو میں آ گئے مگر کانگرس اور حکومت کے مابین خوف اور عدم اعتماد کی فضا برقرار رہی ۔ یہ فضا 1944ء میں ایم ۔ کے گاندھی کی رہائی تک جاری اعتماد کی فضا برقرار رہی ۔ یہ فضا 1944ء میں ایم ۔ کے گاندھی کی رہائی تک جاری رہی ۔ اس تحریک میں مسلمانوں کے علاوہ اچھو توں نے بھی شرکت نہ کی ۔

اِس زمانے میں مسلم لیگ اور کانگرس کے مابین اندازِ فکر میں تبدیلی کے باعث کافی بُعد پیدا ہو چکا تھا۔ مسلم لیگ کا پہلا اور آخری مطالبہ ہندوستان کی تقسیم تھا اور کانگرس ہندوستان کو متحد رکھنے پر مُصر تھی۔ کانگرس کے مطالبات کی روشنی میں یہ ظاہر تھا کہ وہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم کرنا چاہتی تھی۔ یہ صورتحال مسلم لیگ کے لیے کسی طور قابل قبول نہ تھی۔ ایسی صورت میں ان دونوں جاعتوں کے درمیان سیاسی سمجھوتے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی تھی۔

### راج كويال اچاريه منصوبه

ان حالات میں راج کوپال اچاریہ نے مسلم لیگ اور کانگرس کے مابین اتحاد و تعاون کے لیے کوششیں کیں ۔ یہ کانگرس ورکنگ کمیٹی سے علادہ ہو چکے تھے ۔ 1942ء میں آپ نے کانگرسی رہنماؤں کی گرفتلدی کے بعد قائداعظم سے ملاقاتیں کیں ۔ بعد میں جیل میں ایم ۔ کے کاندھی سے بھی رابط کیا اور چند تجاویز مرتب کیں ۔ ایم ۔ کے کاندھی اس بات کو مانتے پر تیار ہو گئے کہ جب ہندوستان کو مکمل آزادی مل جائے تو مسلم اکثریت کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں کو 'دو آزاد اور خود مختار ریاستوں' میں بدل دیا جائے ۔ مگر اس میں شرط یہ لکائی گئی کہ ایسا کرنے سے پہلے اِن علاقوں میں بسنے والے تام لوگوں سے اس کے بارے میں رائے شماری کروالی جائے ۔ قائداعظم

نے اس شرط کو قرار دادِ الہور کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے اے رد کر دیا ۔ ان کا خیال تھا کہ رائے شاری میں صرف مسلمان لوگ ہی حقہ لیں مگر فیصلہ دوسرے تام لوگوں پر بھی عائد ہو کا ۔ اِس کے علاوہ ایم ۔ کے گاندھی کا ہندوستان میں مسلمان قوم کے بارے میں یہ نظریہ تھا ۔ "مجھے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں لمتی کہ اپنا مذہب بدل لینے والے اور ان کی اولاد اپنے آباؤ اجداد ہے مختلف قوم ہوئے کا دعویٰ مذہب بدل لینے والے اور ان کی اولاد اپنے آباؤ اجداد ہے مختلف قوم ہوئے کا دعویٰ کریں ۔ اگر اسلام کے ظہور سے پہلے ہندوستان میں ایک قوم آباد تھی تو اس کے باوجود کہ اس کے بہت سے بچوں نے اپنا مذہب بدل لیا ، وہ ایک قوم رہے گی ۔ " باوجود کہ اس کے بہت سے بچوں نے اپنا مذہب بدل لیا ، وہ ایک قوم رہے گی ۔ " قائداعظم نے اس نظریے کو غلط قرار دیا اور اس پر زور دیا کہ مسلمان علیدہ قوم ہیں اور انحیں حق خود اختیاری ملنا چاہیے ۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دینا غیر حقیقی رقیہ اور نظریہ ہے ۔

راج گوپال اچاریہ فارمولا اور بعد ازاں اس پر قائداعظم اور گاندھی کے مذاکرات سے کچھ حاصل ند ہوا تاہم یہ بات سب پر عیاں ہو گئی کہ ہندوستان میں صرف یہی دو رہنما سب سے بڑے رہنما ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنی اپنی قوموں کی نائندگی کر رہے ہیں ۔

1883) WAVEL, LORD الدو المسرائي الدو السرائي الدو الدو المحال 1950ء الدو المحال ال

لارڈ ویول نے مختلف سیاسی جاعتوں کے رہنماؤں سے گفتگو کی مگر کوئی واضح نتیجہ نہ برآمد ہو سکا ۔ مارچ 1945ء کو لارڈ ویول انگلستان گیا اور اس نے وہاں برطانوی حکومت سے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کی ۔

مئی 1945ء میں دوسری جنگِ عظیم ختم ہو گئی ۔ اب ہندوستان میں سیاسی بدامنی پھیلنے کا خطرہ بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ جنگ کے دوران حکومت ہنگامی حالات کا بہانہ بنا کر سیاسی سرگرمیوں اور آئینی پیش رفت کو دباتی رہی مگر اب ایساکرنا نامکن تھا۔ پھر جنگ کی ابتدا میں حکومت کو اپنے کیے وعدوں کا پورا کرنا بھی ضروری تھا۔

#### شمله كانفرنس

1945 جون 1945ء کو سیکرٹری آف سٹیٹ (وزیر بہند) نے برطانوی دارالعلوم میں چند تجاویز کا اعلان کیا ۔ ان تجاویز پر بحث و مباحثے کے لیے واٹسرائے نے شملہ میں بہندوستان کے اہم رہنماؤں کی کانفرنس بلوائی ۔ کانفرنس میں اِس امکان پر زیادہ تر بحث ہوئی کہ واٹسرائے کی انتظامی کونسل کو دوبارہ تشکیل دے کر اے عبوری حکومت کا درجہ دے دیا جائے ۔ اس میں اہم فرقوں کو غائندگی دینے کی تجویز دی گئی ۔ اعلیٰ ذات کے بہندوؤں اور مسلمانوں کو مساوی غائندگی دینے کی تجویز تھی ۔ کونسل کی تشکیل کے لیے کانگرس اور مسلم لیک دونوں کو اپنے غائندے تجویز کرنے کاکہاگیا ۔ کانگرس کی طرف سے دِی گئی فہرست میں تین مسلمان غیر لیگی غائندوں کے نام بھی شامل کی طرف سے دِی گئی فہرست میں تین مسلمان غیر لیگی غائندوں کے نام بھی شامل کے لیے کانگرس ایر منبد کی غائندہ جاعت ہے ۔ اس اعتراض پر مزید لیگ کو حاصل ہے کیونکہ وہی مسلمانانِ بہند کی غائندہ جاعت ہے ۔ اس اعتراض پر مزید گفتگو کا سلسلہ دُل گیا ۔ شامہ میں کانفرنس ناکام ہوگئی ۔ شامہ کانفرنس کے آخری اجلاس کے بعد قائداعظم نے کہا :۔

"ہارا موقف یہ تھا اور یہ ہم نے 1940ء کے بعد متواتر کومتِ برطانیہ پر واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی عبوری عارضی گورنمنٹ پر نہ اس وقت غور کر سکتے ہیں اور نہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں جب تک کہ حکومتِ برطانیہ کی طرف سے ایسا اعلان نہ ہو جس میں مسلمانوں کے حق خودارادیت کی

ضمانت دی جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ جنگ کے بعد یا اس قدر جلد ، جتنا کہ مکن ہو ، حکومتِ برطانیہ مسلم لیگ کے ان بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھ کر ، جو مارچ 1940 ء کے رَزولیوشن میں ہیں ، پاکستان قائم کرے ۔ یہ پہلی شرط تھی ، دوسری شرط یہ تھی کہ ہم اقلیت قوم نہیں ہیں اور ہم عارضی انتظام میں اس وقت کی ضروریات کا خیال کر کے ، جو جنگ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اور اس ارادے سے کہ اہتمام جنگ میں پورا تعاون کریں گے ، صرف اس بنیاد پر شریک ہوں گے کہ مجوزہ انتظامی تعاون کریں گے ، صرف اس بنیاد پر شریک ہوں گے کہ مجوزہ انتظامی کونسل میں مسلمانوں کی تعداد دوسروں کے برابر ہو ۔ ویول پلان نے ان دونوں تجویزوں کو ختم کر دیا اور ہم سے یہ مطالبہ کیا ہم شدید ترین قربانی کریں ۔"

(Speeches & Writings of Mr. Jinnah Vol. الدين احمد - (Speeches & Writings of Mr. Jinnah Vol. الدين احمد - (

مسلم لیگ کے ویول پلان کو ترک کرنے پر ایک ہندو مصنف نے یہ تبصرہ کیا

"دوسری طرف (ویول) پلان کو ترک کر کے بلاشبہ جناح اور مسلم لیگ
کی پوزیشن مستحکم ہو گئی اور یہ اس وقت ہوا جب ان کے حالات زیادہ
اچھے نہ تھے ۔ اس سے ان مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی جو مسلم لیگ
کی مخالفت کر رہے تھے، خصوصاً پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی ۔ اور
چونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ محض مسٹر جناح ہی ایک ایسے شخص ہیں جو کچھ
کر سکتے ہیں ، اس لیے مذہذب مسلمان اہلِ سیاست مسلم لیگ کی طرف
جمک بڑے ۔ "

(وی \_ پی مینن Transfer of Power ) بحوالہ پاکستان ناگزیر تھا \_ ص \_ 362)

انتخابات

ویول پلان کی ناکای اور اس میں زیرغور تجاویز پر کانگرس اور مسلم لیگ کے

رؤیوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں جاعتیں دو متضاد زاویۂ نکاہ کی حامل ہیں اور ان دونوں کے نصب العین ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔

21- اگست 1945 ء کو لارڈ ویول نے موسم سرما میں ہندوستان میں مرکزی اور موبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کرانے کا اعلان کیا ۔ اِن انتخابات میں مسلم لیگ نے صرف دو باتوں کو بنیاد بنایا ۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے لیے علحہ وطن کو قائم کیا جائے کا ۔ قائداعظم نے اپنی انتخابی تقاریر میں مسلمانانِ ہندوستان پر واضح کرنے کی جائے کا ۔ قائداعظم نے اپنی انتخابی تقاریر میں مسلمانانِ ہندوستان کے لیے فیصلہ کوسشش کی کہ یہ انتخابات ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کئن ہیں ۔

مرکزی اسمبلی کے انتخابات وسمبر 1945ء کو منعقد ہوئے ۔ یہاں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 30 نشستیں جیت لیں ۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات فروری 1946ء کو ہوئے ۔ اس کے نتائج یہ تھے ۔

| سلم لیکی ممبر | مسلم نشستیں | صوب                   |
|---------------|-------------|-----------------------|
| 75            | 86          | بنجاب                 |
| 113           | 119         | بنكال                 |
| 31            | 34          | آسام                  |
| 28            | 35          | شنده                  |
| 54            | 66          | يوپي                  |
| 17            | 38          | شمال مغربی سرحدی صوبه |
| 30            | 30          | ببئي                  |
| 29            | 29          | دراس                  |
| 13            | 14          | سی پی                 |
| 34            | 40          | J.                    |

مجموعی طور پر مسلمان نشستوں کی 90 فیصد نشستیں مسلم لیگ نے جیتیں ۔ صوبائی اسمبلیوں کی کل 492 مسلم نشستوں میں سے 428 نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار

کامیاب ہوئے ۔

انتخابات کے بعد بہار ، یو پی ، ببٹی ، مدراس ، سی پی اور اڑیسہ میں کانگرس نے وزارتیں بنائیں ۔ شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی کانگرس کی حایتی حکومت قائم ہوئی ۔ مسلم لیگ نے اگرچہ مجموعی طور پر مسلم اکثریت کے صوبوں میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں مگر وہ حتمی طور پر اکثریتی جاعت نہ بن سکی ۔ مسلم لیگ نے بنکال اور سندھ میں اپنی وزارتیں قائم کیں ۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی نے روسری چھوٹی جاعتوں سے مل کر حکومت قائم کی ۔

#### كابينه مشن

حکومت برطانیہ نے ہندوستانی سیاست میں مفاہمت کو فروغ دینے کے لیے ایک وزارتی (کابینه) مشن روانه کیا ۔ یہ وفد 24- اپریل 1946 ء کو وزیر ہند لارڈ پیتھک لارنس PETHICK LAWRENCE, LORD (= 1961 = ) كى قيادت مين بندوستان آيا \_ اس وفد کے ذمے ہندوستان کا دستور بنانے کے طریقے ، دستور ساز اسمبلیوں کے قیام اور وائسرائے کی ایکزیکٹیو کونسل کی تشکیل نو کے لیے منتخب نائندوں ، سیاسی جاعتوں اور ریاستوں کے نائندوں سے گفتگو کے بعد اپنی تجاویز مرتب کرنا تھا۔ اِس میں سب ے اہم معللہ یہ تھا کہ ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں کوئی مفاہمانہ فارمولا تیار کر لیا جائے ۔

وزارتی مشن نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں ۔ کانگرس کی طرف ے مولانا ابوالکلام آزاد نے مشن سے ملاقات کی ۔ ان کا خیال تھا کہ بندوستان کو کامل آزادی دی جائے ، متقبل کا دستور مجلس قانون ساز وضع کرے ، عبوری دور کے لیے مركز ميں عبوري حكومت ہو اور مركزي حكومت كى تشكيل و تركيب كے ليے صوبائي حكومتوں سے رائے لی جائے ۔ مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے مطالبے پر انھوں نے بندوستان کی تقسیم کو خارج از امکان قرار دیا۔ کاندھی نے اس کے بارے میں یہ کہا:۔ "..... پاکستان کا وہ مطالبہ میری سمجھ میں نہیں آیا جو مسٹر جناح کر

رہے بیں ۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کا حاصل اور خلاصہ کلچ کی

خود مختاری اور جائز تمناؤں کا ہر آنا ہے۔ راجگوپال اچاریہ کے فارمولے نے اس مطالبے کی کامل تجویز کو معین صورت دے دی ہے۔ اگر اس کو یہ شکل دی گئی ہوتی تو وہ گفتگو کے لیے ایک بنیاد کا کام دیتا اور جب تک میں اس کو دلائل سے قبول نہ کر لوں میں اس سے آ گے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ پاکستان اس سے آ گے حق کے خلاف ہے۔"

کابینہ مشن نے مندرجہ ذیل تجاویز تیار کیں ۔

1- برطانوی ہند اور ریاستوں پر مشتمل ایک یونین آف انڈیا ہوگی ، جس کی تحویل میں امور خارجہ ، دفاع اور مواصلات کے محکمے ہوں گے ۔

2- صوبوں کے تین گروپ ہوں گے ۔ اے گروپ ہندو اکثریت کے چھ صوبوں پر مشتمل ہو کا ۔ گروپ بی ، شمال مغربی سرحدی صوبہ ، پنجاب ، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ہو گا ۔ گروپ سی میں بنگال اور آسام ہوں گے ۔

3- صوبے اور ریاستیں بنیادی اکائیاں ہوں گی ۔ مرکزی امور کے سوا باقی تام امور اور باقی مائدہ اختیارات صوبوں کی تحویل میں دیے جائیں گے ۔

4- اہم فرقد وارانہ مسائل کو طے کرنے کے لیے دو بڑے قوموں کے نائندوں کی اکثریت در کار ہوگی اور رائے شماری میں حصہ لینے والے حاضر ار کان کی اکثریت بھی ضروری

5- آئین ساز اسمبلی کے تینوں حقوں میں سے ہر ایک اپنے گروپ میں شامل صوبوں
کے لیے آئین بنائے گا اور ساتھ ہی وہ فیصلہ بھی کرے گاکہ آیا بحیثیت مجموعی گروپ
کے لیے آئین بننا چاہیے لیکن نئے آئین کے تحت پہلے عام انتخابات کے بعد کسی بھی
صوبہ کی نئی مجلس قانون ساز کو گروپ سے باہر شکلنے کا اختیار حاصل ہو گا۔

6- ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی ۔ جس میں تام محکمے دفاع سمیت عوام کے

قابلِ اعتماد لیڈروں کو سونیے جائیں کے -قائداعظم نے کابینہ مشن کی تجاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مشن نے مکمل اور خود مختار پاکستان کے قیام کے بارے میں مسلمانوں کے مطالبہ کی نفی کر دی ہے - تاہم 5- جون 1946ء کو مسلم لیگ کے دہلی کے اجلاس میں ان تجاویز کو اس خیال سے قبول کر لیا کہ 'دستور وضع کرنے کے لیے مشن نے جو نظام تجویز کیا ہے مسلم لیگ اس میں تعاون کرے ، مگر اس توقع کے ساتھ کہ اس سے کامل اور خود مختار پاکستان وجود میں آئے کا ۔' کانگرس نے تجاویز میں طویل المیعاد منصوبے کو منظور کر لیا جب کہ مختصر المیعاد منصوبے کو مسترد کر دیا ۔ تاہم کانگرس نے قانون ساز اسمبلی میں شرکت کرنا تو قبول کر لیا مگر مسلم لیگ کے ساتھ مل کر ہر عبوری حکومت بنانا رد کر دیا ۔ مسلم لیگ نے ساتھ مل کر ہر عبوری حکومت بنانا رد کر دیا ۔ مسلم لیگ نے ساتھ کی صلاح دی مگر حکومت نے اس کو رد کر دیا ۔ حکومت اور کانگرس کے بغیر ہی عبوری حکومت بنانے کی صلاح دی مگر حکومت کابینہ مشن کی تجاویز کی منظوری کو واپس لے لیا ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ببئی میں جولائی 1946ء کو منعقدہ اجلاس میں قائد اعظم نے اپنی افتتاحی تقریر میں یہ کہا :۔

"میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے وقت آگیا ہے ۔ اور یہ میں برابر کہتا رہا ہوں ۔ تنظیم ، اتحاد اور اپنی قوم کی طاقت پر اعتماد ہمارا وستور العمل ہونا چاہیے ۔ اگر کافی طاقت نہیں ہے ، تو وہ طاقت پیدا کرو ۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو مشن اور حکومت برطانیہ کانگرس کی ان دھکیوں سے کہ وہ عدم تعاون کرے گی ، نیج جائیں گے ، رہا ہو جائیں گے اور آزاد ہو جائیں گے ۔ ہم کو یہی کہنا ہے کہ ہم یہی کریں گے ۔ "خوش معالمگی اور انصاف کے لیے مسلم لیگ نے جتنی کوششیں کیں وہ ، اور پھر جو خوشامدیں کیں وہ ، سب رائیکال گئیں ، کانگرس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا ۔ وزارتی مشن کانگرس کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا اور پھر اس نے اپنا کھیل بھی کھیلا ۔

"ہم نے اعلیٰ اصولوں پر گفت و شنید کی ، ہم نے رعائتوں پر رعائتیں دیں ، اس لیے نہیں کہ ہم مرعوب ہو گئے تھے ، ہم نے یہ خالصتاً اپنی اس پراسرار خواہش میں کیا کہ صرف مسلمانوں اور بندوؤں کو نہیں ، بلکہ ان تام فرقوں کو آزادی مل جائے جو ہندوستان میں بستے ہیں ۔ لیکن وہاں کانگرس فچر کی طرح جم کر کھڑی ہوگئی ۔ اس کو اس کے سواکسی بات کا خیال نہیں کہ مسلم لیگ کو کس طرح دبایا جائے ۔"

#### يوم راست اقدام

اِسی اجلاس میں مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ "اب مسلمانوں کے لیے پاکستان حاصل کرنے اور ہندو غلبے کے امکانات سے نجات خاصل کرنے کے لیے براہ راست اقدامات کرنے کا وقت آگیا ہے ۔" مسلم لیگ نے ہنڈوستان کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 16-اگست 1946ء کو راست اقدام کا دِن (DIRECT ACTION DAY) منائیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ۔ مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی گئی کہ وہ اپنے خطابات برطانوی حکومت کو واپس کر دیں ۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض میں جلے اور جلوس منعقد کیے جائیں اور مسلم لیگ تحریک کے مقاصد سے مسلمانوں کو روشناس کرایا جائے ۔

مسلم لیگ کے اعلان کے مطابق 16- اگست 1946 ء کو یوم راست اقدامات منایا گیا ۔ کانگرس اور وائسرائے کے خلاف احتجاج کیے گئے ۔ مسلمانوں نے ہر تالیں ، جلسے اور جلوس منعقد کیے ۔ کچھ مقامات پر اس دِن ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ۔

مسلم لیگ کے اِن اقدامات کے ساتھ ہی وائسرائے نے کانگرس سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ تعاون نہ کرے تو کانگرس کو تن تنہا حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی ۔ بعد میں وائسرائے نے پنڈت نہرو کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی ۔ حکومت بنانے کی دعوت دے دی ۔ حکومت بنانے کے سلسلے میں پنڈت نہرو اور قائداعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے مگر نظریات میں اختلافات کے باعث ان میں کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا ۔

#### عبوری حکومت کا قیام

وائسرائے لارڈ ویول ہر قیمت پر عبوری حکومت کے منصوبے کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کچھ اراکین کے نام بھی تجویز کیے گئے جن میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ عبوری حکومت کے قیام کے باوجود وائسرائے کی خواہش تھی کہ مسلم لیگ اس میں ضرور شریک ہو۔ انھی دِنوں فرقہ وارانہ کشیدگی کے باعث مسلم لیگ کی عبوری حکومت ضرور شریک ہو۔ انھی دِنوں فرقہ وارانہ کشیدگی کے باعث مسلم لیگ کی عبوری حکومت

میں شمولیت کو اور بھی لازمی سمجھاگیا وگرنہ ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان حالت میں وائسرائے نے قائداعظم ، پنڈت نہرو اور گاندھی سے ملاقات کی ۔ اکتوبر 1946ء میں مسلم لیگ نے اپنے نائندے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ۔ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے تحفظات کا خیال کرنا تھا۔

عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کے اعلان کے بعد دونوں جاعتوں میں محکموں کی تقسیم کا تنازع اٹھ گھڑا ہوا ۔ کانگرس نے ہندوستان کی پیچیدہ معاشی صورتحال کے پیش نظر مالیات کا محکمہ مسلمانوں کے سپرد کرنے پر زور دیا ۔ ان کا خیال تھا وہ مالیات کا نظام بہتر طور پر نہ چلا سکیں گے ۔ لہذا مالیات کا محکمہ لیاقت علی خان (1) کے سپرد کر دیا گیا ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو تجارت ، مواصلات ، صحت اور قانون سازی کے محکم سپرد کیے گئے ۔ لیاقت علی خان نے جو بحث پیش کیا اس میں دو تجاویز پیش کی گئی تھیں ۔ ایک تو نک پر محصول ختم کر دیا گیا اور دوسرے انکم شیکس سے بیش کی گئی تھیں ۔ ایک تو نک پر محصول ختم کر دیا گیا اور دوسرے انکم شیکس سے استثنا کے لیے رقم دو ہزار سے بڑھا کر اڑھائی ہزار کر دی۔ اس سے حکومت کی آمدنی میں 8 کروڑ دو پر ادر سے بڑھا کر اڑھائی ہزاد کر دی۔ اس سے حکومت کی آمدنی میں 8 کروڑ دو پر کا خسادہ میں 8 کروڑ دو پر کا خسادہ میں 8 کروڑ دو پر کا خسادہ سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے لیک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25 سے سامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کیا جسامنے آیا ۔ خسادے کو پورا کرنے کے لیک کاروباری منافعوں پر 25 سے دو براد کیا گیا کہ کیکھورٹ کو براد کی کی دو براد کیا گیا کی دو براد کی کیا کیا کیا کی دو براد کیا گیا کی دو براد کی کی دو براد کی کی دو براد کیا گیا کیا گیا کی دو براد کی کی دو براد کی دو براد کی کی دو براد کی کی دو براد کی کی دو براد کیا کی دو براد کی د

1- لیاقت علی خان (یکم اکتوبر 1895ء ۔ 16 اکتوبر 1951ء) پاکستان کے پہلے وزیراعظم ، کرنال (بحارت) میں پیدا ہوئے ۔ 1918ء میں ایم ۔ اے او کالج علی گڑھ ہے بی ۔ اے کیا اور پخر اشکستان چلے گئے ۔ بہاں ہے انھوں نے قانون کی ڈگری عاصل کی ۔ اشکستان میں قیام کے دوران سیاست میں حقہ لینا شروع کر دیا ۔ 1926ء میں یو پی ہے اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 14 سال تک اس کے رکن رہے ۔ مسلم لیک میں شرکت کے بعد 1937ء میں مسلم لیک میں شرکت کے بعد 1937ء میں مسلم لیک کے سکر شری جنرل منتخب ہوئے ۔ 1940ء میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ۔ 1940ء میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ۔ 1940ء میں شملہ کانفرنس میں مسلم لیک کے نائندے کی حیثیت سے شامل ہوئے ۔ 1946ء میں ہندوستان کی عادضی حکومت میں وزارت، خزانہ کا قلمدان سنبحالا اور پہلے ہندوستان کی حیثیت سے ہندوستان کا بجٹ پیش کرنے کا اعزاز عاصل کیا ۔ قیام پاکستان کے بعد قائداعظم نامزہ کیا ۔ اکتوبر 1950ء میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت بوئے ۔ 1940ء کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جسم عام میں انحیں شہید منتخب ہوئے ۔ 16 اکتوبر 1951ء کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جسم عام میں انحیں شہید

فیصد سپیشل انکم ٹیکس تجویز کیا گیا ۔ اس سے بڑے صنعت کاروں اور امیر لوگوں کی آمدنی پر زک گئی ۔ کانگرس کو ایسے لوگوں کی سرپرستی خاصل تھی ، اس لیے ان کے دباؤ میں آکر کانگرسی رہنماؤں نے اس بجٹ پر کڑی تنقید شروع کر دی ۔ دوسری طرف اب کوئی بھی معمولی سے معمولی اسای بھی وزیرِ خزانہ کی منظوری کے بغیر پُر کرنا مشکل ہو گئی ۔ ایسی صورتحال میں کانگرس نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کر دیا ۔ 1947 ء کے اوائل میں ہندوستان میں سیاسی تناؤ بڑھ جانے کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے ۔ ان فسادات میں مسلمانوں کو مالی اور شدید جانی نقصان پہنچ رہا تھا ۔ 1946ء کے اواخر تک ببئی ، کلکتہ ، نواکھلی ، بہار اور دوسرے علاقوں میں شدید ہندو مسلم فسادات ہوئے ۔ اِن حالات میں مسلم لیک کو ایسی جاعتوں کا بھی شدید ہندو مسلم فسادات ہوئے ۔ اِن حالات میں مسلم لیک کو ایسی جاعتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا ، جو مسلمانوں کو قیام پاکستان کے مخالف نظیات میں الجھا رہی تھیں ۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کو پنجاب ، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور آسام میں بھرپور تحریک چلانا پڑی ۔

فروری 1947ء کو برطانوی وزیراعظم ایٹلی (ATTLEE) نے دارالعوام میں اعلان کیا کہ برطانوی حکومت نے ہمیشہ یہ کوسشش کی کہ ہندوستان میں ایک خود مختار نظام حکومت رائج ہو مگر ہندوستانی پارٹیوں کے باہمی اختلافات کے باعث کوئی سمجھوتہ نہ ہوسکا ۔ اب حکومت کا خیال ہے کہ جون 1947ء تک تام اختیارات ذمہ دار ہاتھوں کے سپرد کر دیے جائیں ۔ اگر مقررہ تاریخ تک ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی دستور وضع نہ کر سکی تو لمک معظم کی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ مقررہ تاریخ پر ہندوستان میں اختیارات کے سونیے معظم کی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ مقررہ تاریخ پر ہندوستان میں اختیارات کے سونیے جائیں ۔ اس اعلان میں لاڑ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن (LOUIS, LORD) جائیں ۔ اس اعلان میں لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن (ATTLEE) کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا ۔

ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان پر برطانوی راج کو قائم رکھنے اور اسے متحد رکھنے کے

لیے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں ۔ ان ملاقاتوں میں ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ

اب ہندوستان پر برطانوی راج برقرار نہیں رکھا جا سکتا اور یہ کہ ہندوستان کی تقسیم بھی

لازماً کرنا ہوگی ۔ اس ضمن میں انھوں نے ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں ایک مسودہ تیار کیا ۔ جے 3- جون 1947ء کو شائع کیا گیا ۔ اس کی اہم شقیں یہ تھیں ۔ 1- پنجاب اور بنکال کی قانون ساز اسمبلیوں کو دو حِصّوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ۔ دونوں حصّوں کے اجلاس علیمہ علیمہ منعقد ہوں کے جن میں سادہ اکثریت سے یہ اسمبلیاں یہ فیصلہ کریں گی کہ صوبے کی تقسیم کی جائے یا نہیں ۔

2- سندھ کی دستور ساز اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کا آئین موجودہ اسمبلی بنائے کی یا نئی تشکیل شدہ اسمبلی ۔

3- صوبہ سرحد میں استصوابِ رائے کروایا جائے کا کہ آیا یہ اسمبلی میں شامل ہوگی یا نہیں -

4- بنكال كى تقسيم كى صورت ميں سلہٹ ميں ريفرندم كروايا جائے كاكد آيا يہ ضلع مشرقی بنكال بنكال ميں شامل ہونا چاہتے يا آسام كے ساتھ رہے كا ۔ اگر سلہٹ نے مشرقی بنكال ميں شامل ہونے كا فيصلد كيا تو وہاں بھی ایك باؤنڈری كميشن بنايا جائے كا ۔ اگر بنكال اور پنجاب كی تقسيم كی نوبت آئی تو ان ميں سے ہر ایك كی آئین ساز اسمبلی كے دوبارہ انتخاب كے لئے 10 لاكھ كی آبادی كے حلقے كا ایك نائندہ ہو كا ۔ إس منصوب كو مسلم لیگ اور كانگرس نے قبول كر لیا ۔

#### ريد كلف ايوارد

3- جون کے منصوبے کے مطابق بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے سلسلے میں وائسرائے نے ایک باؤنڈری کمیشن مقرر کیا ۔ اس کا سربراہ سر سیرل ریڈ کلف میں جسٹس مقرر کیا ۔ اس کا سربراہ سر سیرل ریڈ کلف منیر ، جسٹس دین محمد ، جسٹس مہاجن ، جسٹس تیجا سنگھ ، جسٹس اکرم ، جسٹس ایس اے رحمٰن ، جسٹس بسواس اور جسٹس مکرجی شامل تھے ۔ کانگرس اور برطانوی حکومت کے مابین ایک خفید معاہدے کے باعث ریڈ کلف نے بہت سے مسلم علاقوں کو بھارت میں ظاہر کر دیا ۔ پنجاب کے سلسلے میں گورداسپور ، فیروز پور ، جالندھ ، بٹالہ اور پھائکوٹ کے علاقے بھارت میں شامل کر دیے گئے ۔ حالانکہ تحصیل گورداسپور میں پھھانکوٹ کے علاقے بھارت میں شامل کر دیے گئے ۔ حالانکہ تحصیل گورداسپور میں

52.1 فیصد مسلمان تھے ۔ قائداعظم نے اس ایوارڈ کے متعلق یہ کہا :۔
"حدبندی کمیشن کا ایوارڈ ناانصافی پر ہی مبنی نہیں ، اس ایوارڈ کو آئینی بہیں بھی نہیں کہا جا سکتا ۔ بلکہ یہ ایوارڈ بدنیتی کا آئینہ دار ہے ۔ آئینی نہیں بلکہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں لیکن ہم اسے تسلیم کر چکے ہیں ایک باعزت قوم کی طرح ہم اس ایوارڈ کے پابند ہیں ۔"

قيام پاکستان

جولائی 1947ء کو برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی آزادی کے قانون کو منظور کر دیا ۔ اس کی رُو سے 14- اگست کو ہندوستان اور پاکستان کی آزاد اور خودمختار مملکتیں قائم کر دی جائیں گی اور ہندوستان میں برطانوی راج ختم ہو جائے گا۔

## تحریک قیام پاکستان میں مسلم اکثریتی صوبوں کا کردار

گزشته صفحات میں تحریک قیام پاکستان کی مجموعی صورتحال اور ارتقا پر مباحث کیے گئے ہیں ۔ تحریک قیام پاکستان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم اکثریتی صوبوں ، پنجاب ، بلوچستان ، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبے کا کردار بھی جانا جائے ۔

#### بنجاب:

پنجاب قدیم دور سے ہی اپنے وسائل پیداوار کی وجہ سے ہندوستان کا ایک اہم علاقہ رہا ہے ۔ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی ۔ 1849ء میں انگریزوں نے یہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا ۔ انگریزی حکومت کے دوران نہروں کا ایک جال بچھایا گیا ۔ اس سے یہاں نقد آور اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوا ۔ اِسی دور میں پنجاب میں بڑی بڑی زمینداریاں قائم ہوئیں ۔

اِن زمینداروں کے انگریزی حکومت کی طرف مفاہمانہ طرز عمل سے ایک عرصہ تک سکون پسند حالات رہے ۔

علامہ سر محمد اقبال اسی صوبے میں پیدا ہوئے اور انھوں نے 1930 ء میں مسلمانانِ ہند کے لیے ایک علامہ ریاست کی تجویز پیش کی ۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے یہاں مخصوص ملی جذبات پیدا کیے جن کا زیادہ تر اثر پنجاب کے نوجوانوں پر ہوا ۔ انھی حالات میں چودھری رحمت علی نے 1933ء میں مسلمانوں کی علامہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا ۔ قرار دادِ پاکستان کی منظوری سے پہلے 1937ء میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی ۔

23-مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کا 27 وال سالانہ اجلاس لاہور میں شاہی مسجد کے ساتھ طحقہ ایک پارک میں ہوا ۔ اِس میں قرار دادِ پاکستان پیش کی گئی ۔ اس قرار داد کی روح کو ملک کے کونے کونے میں پہنچائے کے لیے پنجاب کے نوجوانوں نے بڑا اہم کردار اداکیا ۔ یہی وجہ ہے کہ 1946ء کے انتخابات ، جو مطالبہ پاکستان کی بنیاد پر لڑے جا رہے تھے ، مرکزی اسمبلی کے لیے پنجاب کی تمام نشستوں پر مسلم لیگ کو کامیابی جا رہے تھے ، مرکزی اسمبلی کی 86 مسلم نشستوں میں سے 75 مسلم لیگ کو ملیں ۔ اس ملی ۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کی 86 مسلم نشستوں میں سے 75 مسلم لیگ کو ملیں ۔ اس کامیابی پر قائداعظم نے پنجاب صوبائی اسمبلی کے صدر کو یہ پیغام بھجوایا :۔ کامیابی پر قائداعظم نے پنجاب صوبائی اسمبلی کے صدر کو یہ پیغام بھجوایا :۔ مسلمانانِ پنجاب نے واضح کر دیا ہے کہ پنجاب میں ہی پاکستان کا پہلا پتھ لکایا گیا ہے ۔ تمام مشکلات کے باوجود نوے فیصد کامیابی خاصل کرنا ، ایک شاندار کارنامہ ہے ۔ اس پر میں ، آپ فیصد کامیابی خاصل کرنا ، ایک شاندار کارنامہ ہے ۔ اس پر میں ، آپ اور تمام مسلمانانِ ہندوستان فور کر سکتے ہیں ۔"

بعد ازاں پنجاب اسمبلی کے مزید چار اراکین کے مسلم لیگ میں شامل ہونے سے مسلم لیگ میں شامل ہونے سے مسلم لیگ اسمبلی کی سب سے بڑی سیاسی جاعت بن گئی ۔ تاہم کانگرس کی حایت سے یونینسٹ پارٹی نے خضر حیات ٹواند کی قیادت میں وزارت بنائی ۔ یہ وزارت عوام میں مقبول نہ ہو سکی اور ایک تحریک کے بعد مارچ 1947ء کو خضر وزارت نے استعفیٰ دے

3- جون 1947ء کے اعلان کے مطابق پنجاب کی اسمبلی کو دو حقول میں تقسیم کر دیاگیا ۔ مسلمان اکثریت کے اضلاع کے ممبران ایک حقے میں اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے ممبران دوسرے حقے میں شامل ہو گئے ۔ پنجاب اسمبلی نے تقسیم ہندوستان کے سوال پر 77 ووٹوں کے مقابلے میں 91 ووٹوں سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصلہ کیا ۔

ہندوستان کی آزادی کے وقت مسلم لیگ پورے پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتی تھی ۔ اس پر سکھوں نے نیم فوجی تنظیموں کو منظم کرنا شروع کر دیا ۔ مارچ 1947ء سے پنجاب میں فسادات شروع ہو گئے ۔ 3- جون کو جب سکھوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مغربی پنجاب پاکستان میں شامل ہو جائے گا تو غارت گری اور قتل و خون کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ۔ مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے پاکستان کو ہجرت کرنے والے لوگوں کے قافلوں پر منظم حلے شروع کر دیے گئے ۔ یہ شار عور توں کو اغوا کر لیا گیا اور ہزاروں لوگوں ٹو قتل یا زخمی کر دیا گیا ۔ مشرقی بنجاب میں 28۔ جولائی 1947ء سے وسط نومبر تک ہندوؤں اور سکھوں نے جو حلے کیا ۔ بندوؤں اور سکھوں نے جو حلے کیا ۔ نیل ہے ۔ دسب ذیل ہے ۔

مسلمان پناہ گزینوں کی ٹرینوں پر حلے – 54 سیالکوٹ اور جموں کی سرحدوں پر حلے – 63 واہکہ اور قصور کی سرحدوں پر حلے – 28

سکھوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان بالکل نہتے تھے ۔ وہ اِن ہنگاموں اور فسادات کے لیے بالکل تیار نہ تھے ۔ 1949ء تک 52 لاکھ افراد مشرقی پنجاب اور مشرقی پنجاب کی ریاستوں سے پاکستان میں آئے ۔

1 Buchall

#### بلوچستان

ہمارے صوبہ بلوچستان میں قدیم و ورسے قبائلی نظام چلا آ رہا ہے۔ انگریزوں کو یہاں اپنا اشرورسوخ قائم کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان میں اپنا تسلّط قائم کرنے کے بعد انگریزوں نے یہاں ضروری سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کرنے

ے گریز کیا حالانکہ یہاں بنے والوں کے حالات حد درجہ دگرگوں تھے ۔ مسلم لیگ نے مختلف مواقع پر یہاں اصلاحات کرنے پر زور دیا ۔ قائداعظم کے چودہ نکات میں بھی یہ مطالبہ پیش کیا گیا تھا ۔

بلوچستان میں ، انگریزوں کے خلاف شعور پیدار کرنے میں نواب یوسف علی عزیز مگسی نے ایک اہم کردار اداکیا تھا۔ آپ نے 1932ء میں جیکب آباد میں کل ہند بلوچ کانفرنس منعقد کی ۔ آپ نے بہت سے اخبارات بھی جاری کیے جن میں بلوچستانی عوام کے حقوق اور مسائل کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ان مضامین میں انگریزوں کی پالیسیوں پر تنقید کے باعث ، ان رسائل کو ضبط کر لیا گیا۔

جون 1939ء کو بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی گئی ۔ قاضی محمد عیسیٰ اس کے روح روال تھے ۔ 23 - مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کے لاہور میں منعقدہ تاریخی اجلاس میں آپ نے بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کی ۔ آپ نے "قرار دادِ لاہور" کی تائید کی ۔ آپ نے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی قرار دادِ لاہور کی تائید کو سراہا اور انھیں ہر معالمے میں مدد کا یقین دلایا ۔ انھوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں ہندوؤں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا ، جو وہ اپنے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں سے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا ، جو وہ اپنے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں سے کریں گے ۔ آپ نے اپنی تقریر میں یہ بھی اعلان کیا کہ وہ قرار دادِ لاہور کی کامیابی سے مسلم اکثریتی صوبوں کے 6 کروڑ مسلمانوں کو آزادی مل جائے گی ۔ آپ کی تقریر سے پہلے صوبہ سرحہ کے سردار اورنگ زیب خاں نے کہا تھا کہ وہ درۂ خیبر کی دربانی کریں گے ۔ اس پر قاضی عیسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ درۂ خیبر سے ایک چھوٹے دروازے یعنی درۂ بولان کی دربانی کریں گے ۔ اس پر قاضی عیسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ درۂ خیبر سے ایک چھوٹے دروازے یعنی درۂ بولان کی دربانی کریں گے ۔ اس پر قاضی عیسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ درۂ خیبر سے ایک چھوٹے دروازے یعنی

23-مارچ 1941ء کو بلوچستان مسلم لیگ نے یوم پاکستان منایا ۔ اس سلسلے میں کوئٹہ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا ۔ اس جلسے میں قائداعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ۔ واقع میں جب قائداعظم نے لوگوں سے فنڈ جمع کرنے کی اپیل کی تو آپ نے کہا تھا "تم مجھے چاندی کی گولیاں دو ، میں آزادی کی جنگ لڑ کر تمھیں پاکستان دوں کا ۔ "اس اپیل کے جواب میں بلوچستان کے لوگوں نے فنڈ جمع کرنا شروع کروں کا ۔ "اس اپیل کے جواب میں بلوچستان کے لوگوں نے فنڈ جمع کرنا شروع کر

دیے ۔ بلوچستان کے ایک شخص نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر مسلم لیگ کے چندے میں چاندی کی دو سلاخیں دیں ، ان کا وزن ساڑھے پانچ ہزار تولہ تھا۔

3- جون 1947ء کے اعلان میں بلوچستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان کی بھارت یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین کریں گے ۔ 29- جون کو رائے شماری ہونا تھی ۔ کانگرس اور کئی دوسرے طقے شاہی جرگے کے اراکین کو بھارت میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہے تھے ۔ پاکستان میں شمولیت کے سلسلے میں میر جعفر خان جالی اور نولب محمد خال جوگیزئی نے اہم کردار ادا کیا ۔ آپ دونوں نے ایک اعلان کیا کہ بلوچستان کے سرداروں نے پورے غور کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کا بہترین تحفظ پاکستان میں رہنے سے ہی ممکن بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کا بہترین تحفظ پاکستان میں رہنے سے ہی ممکن ہو گا ۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے قائد اعظم پر مکمل بھروسے کا بھی اعلان کیا کہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کریں گے ۔ اس بیان کا خاطر خواہ اثر ہوا اور رائے شماری سے کچھ روز پہلے کوئٹہ میں پاکستان میں شمولیت کے لیے ایک جلوس عکالاگیا ۔

آخری وقت اعلان کیا گیا کہ 29- جون کو رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ اس دن صرف کورنر جنرل کا پیغام پڑھ کر سنایا جائے گا۔ یہ اعلان ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ نواب محمد خان جوگیزئی نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا :

"ہم یہ بیان پہلے پڑھ چکے ہیں ۔ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے مزید وقت نہیں چاہیے کیونکہ شَاہی جرگے کے سردار پاکستان کی حایت میں فیصلہ کر چکے ہیں ۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا نائندہ پاکستان وستور ساز اسمبلی میں بیٹھے گا ۔"

اِس کے ساتھ ہی ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کر دیے ۔ اس طرح بلوچستان پاکستان کا ایک حضہ بن گیا ۔ سندھ

مسلمان ہندوستان میں سب سے پہلے سندھ میں آئے ۔ اسی مناسبت سے اے " "باب الاسلام" کہا جاتا ہے ۔ انگریزوں نے اس علاقے پر 1843ء میں اپنا تسلط قائم کیا اور اسے صوبہ ببئی کا حصّہ بنا دیاگیا۔ اس سے صوبہ سندھ میں اقتصادی طور پر بہتر حالات پیدا نہ ہو سکے ۔ دوسری طرف ہندوؤں کے اقتصادی غلبے کے باعث اس صوبے کے مسلمانوں کی تعلیمی ، معاشرتی اور اقتصادی حالت بدستور پس ماندہ رہی ۔ قائداعظم نے اپنی تام, سیاسی تجاویز میں سندھ کو ببئی سے علحدہ کرنے کا مطالبہ کیا ۔ 1935ء کے آئین کے تحت صوبہ سندھ کو ایک علحدہ صوبے کا درجہ دے دیاگیا۔

مسلم لیگ کے قیام کے بعد اس کا سب سے پہلا اجلاس دسمبر 1907 ء کو کراچی (صوبہ سندھ) میں ہی منعقد ہوا ۔ مکتل صوبہ بننے کے بعد اکتوبر 1938ء میں سندھ لیگ کانفرنس کا اجلاس ہوا ۔ اس کی صدارت قائداعظم نے کی ۔ اس اجلاس میں ایک قرار داد منظور کی گئی جس میں مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم حکومت قائم کی تجویز دی گئی تھی :۔

"سنده صوبائی مسلم لیگ کی یه کانفرنس بهندوستان میں قیام امن اور دونوں قوموں کی بلا روک ٹوک ثقافتی تعمیر و ترقی ، معاشی اور سماجی بہبود اور سیاسی خود داری کے مفادات کے پیش نظر یہ بات قطعی اور ضروری سیمجھتی ہے کہ بہندوستان کو دو وفاقوں میں تقسیم کر دیا جائے --یعنی مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کا وفاق ۔"

"چنانچ یہ کانفرنس آل انڈیا مسلم لیگ سے سفارش کرتی ہے کہ وہ دستور کی ایک ایسی سکیم وضع کرے جس کے تحت مسلم دیسی ریاستیں اور وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے ، ایک وفاق کی شکل میں مکتل آزادی خاصل کر سکیں ۔"

23- مارچ 1940ء کو سندھ مسلم لیگ کی نائندگی سر عبداللہ ہارون نے کی ۔ آپ نے اپنی تقریر میں قرارداد کی جایت کی اور مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل آزاد ریاست کے قیام کو ہندوستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل قرار دیا ۔

وسمبر 1940 ء میں قائداعظم نے سندھ میں تحریک پاکستان کے لیے مسلمانان سندھ کو اکٹھا کرنے اور انھیں مسلم لیگ کے پرچم تلے لانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی - اس کمیٹی نے اس سلسلے میں اہم کام انجام دیا ۔ 1943ء میں سندھ میں مسلم لیکی وزارت قائم ہوئی ۔ اس اسمبلی میں 3- مارچ 1943ء کو مطالبۂ پاکستان کی قرار داد منظور کی گئی ۔

1946ء کے انتخابات میں سندھ میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی اور اس کے لیڈر سر غلام حسین ہدایت اللہ نے اپنی وزارت بنائی ۔ یہ وزارت مستحکم بنیادوں پر نہ چل سکی اور دسمبر 1946ء میں یہاں نئے انتخابات منعقد ہوئے ۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تام نشستیں جیت لیں ۔

3- جون 1947 ء کو سندھ اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اکثریتی ممبروں (20 کے مقابلے میں 39 ) نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا ۔

شمال مغربی سرحدی صوبه

شمال مغربی سرحدی صوبے میں انگریزوں نے سیاسی اصلاحات کرنے سے گریز کیا تھا۔ 1927ء میں قائداعظم نے صوبہ سرحد میں سیاسی اصلاحات کرنے پر زور دیا۔ اس صوبے میں مسلمانوں کی آبادی 95 فیصد تھی۔ بیسویں صدی کے چوتھے عشرے میں یہاں اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ جس سے یہاں کے رہنے والوں کو انتظامی معاملات میں شرکت کا حق اور موقع ملا۔

23- مارچ 1940 ء کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں سردار اورنگ زیب خال نے صوبہ سرحد کی نائندگی کی ۔ آپ نے قرار دادِ لاہور کی جایت کی ۔ آپ نے برطانوی جمہوریت کی مخالفت کی اور اسے مسلمانانِ ہند کے لیے نقصان دہ قرار دیا ۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان ایک علحدہ قوم ہیں ۔ اِسی بنیاد پر انھوں نے مسلمانوں کے لیے علحدہ وطن کے لیے پیش کردہ قرار داد لاہور کو ہی درست قرار دیا ۔

صوبہ سرحد میں مسلم لیگ 1943ء میں متحرک ہوئی ۔ قائداعظم نومبر 1945ء کو پشاور گئے اور بعد میں دسمبر 1945ء کو آپ نے مسلم لیگ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر ایک بہت بڑے جلسۂ عام سے خطاب کیا ۔ آپ نے فرمایا کہ 1936ء میں جب وہ پشاور آئے تھے تو اس وقت سرحد کے مسلمان ہندو کانگرس کے دھوکے اور فریب

میں جکڑے ہوئے تھے مگر اب یہاں پھر بچہ ، بوڑھا ، جوان ، مرد اور عورت بلکہ ہندو

بھی یہ جان چکا ہے کہ مسلم لیگ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد خائندہ جاعت ہے ۔

اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان ہے ۔ جہاں وہ اپنے مخصوص

اسلامی تہذیب و تدن اور اسلامی روایات کے تحت حکومت کر سکیں گے ۔ ہمارے
مقابلے میں ہندو کانگرس ہے جو اکھنڈ بھارت کا مطالبہ کر رہی ہے ، جہاں وہ ہندوستان
کے دس کروڑ مسلمانوں کو اقلیت بنا کر ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ماتحت ہر لحاظ
سے غلام بنا سکے ۔ اس کے بعد آپ نے زور دے کر کہا کہ اب ہندوؤں کے سامنے دو

راستے ہیں یا تو وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں یا پھر مسلمانوں کے مطالبۂ پاکستان کو مان
لیں ۔ مگر یاد رکھو کہ دس کروڑ مسلمانوں کو تجھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ۔

اس زمانے میں صوبۂ سرحد میں کانگرس کی حلیف حکومت تھی ۔ اس کے خلاف نے مسلم لیگ کے رضاکاروں اور رہنماؤں پر زیاد تیاں شروع کر دیں ۔ اس کے خلاف یہاں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی اور مطالبہ کیا کہ یہ حکومت اپنا اعتماد کھو چکی ہے اس لیے اسے مستعفی ہو جانا چاہیے ۔ صوبائی حکومت کے خلاف ایک اخبار 'صدائے پاکستان' شروع کیا گیا ۔ اس کے علاوہ ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیا گیا ۔ اس کے غلاف ایک گیا ۔ اس کے خلاف ایک گیا ۔ اس کے خلاف ایک گیا ۔ اس کے ذریعے صوبے کے مختلف علاقوں میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو ہدایات گیا ۔ اس کے ذریعے صوبے کے مختلف علاقوں میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو ہدایات پہنچائی جاتی تھیں ۔ صوبائی حکومت کے خلاف تحریک میں تقریباً آٹھ ہزار مسلم لیگ رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ۔

حکومتِ برطانیہ نے جب ہندوستان کو تقسیم کرنے کا اعلان کیا تو صوبہ سرحد میں کھی استصواب رائے کے ذریعے عوام سے فیصلہ کروانا مقصود تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا بھارت میں ۔ ان حالات میں صوبہ سرحد کی کانگرسی حکومت نے تقسیم کے اعلان کے فیصلے پر عمل در آمد کی بجائے صوبہ سرحد کو ایک آزاد ریاست 'پختونستان' بنانے کا اعلان کر دیا ۔ آخر گور نر جنرل کی مداخلت پر پختونستان کے معاملے پر استصواب رائے روک دیا گیا اور پاکستان میں شمولیت کے قضیے پر استصواب رائے ہوا ۔ اس میں مسلم روک دیا گیا اور پاکستان میں شمولیت کے حق میں 2 لاکھ 89

ہزار دو سو چوالیس اور مخالفت میں 2 ہزار آٹھ سو چوہتر ووٹ ڈالے گئے ۔ اس طرح ڈالے گئے ۔ اس طرح ڈالے گئے ووٹوں میں سے 99 فیصد ووٹ پاکستان کے حق میں گئے اور صوبہ سرحد پاکستان کا ایک حصّہ بن گیا۔

### يادوباني

- \* دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان پر شدید اثرات مرتب ہو رہے تھے ۔ اِس جنگ کے دوران حکومت برطانیہ ہر قیمت پر ہندوستان اور یہاں کی سیاسی جاعتوں کا تعاون چاہتی تھی ۔
- \* اگست 1940ء میں حکومتِ برطانیہ نے ہندوستان کو خود اختیاری کے سلسلے میں چند مراعات دینے کا اعلان کیا ۔ مگر دفاعی کونسل کی تشکیل میں مسلم لیگ کو اس کے غیر نامزد کردہ افراد کو شامل کرنے پر سخت اعتراض تھا ۔ اس سے سیاسی فضا خراب ہو گئی ۔
- \* کرپس تجاویز کا مقصد ہندوستانی سیاسی جاعتوں کا جنگی صورتحال میں ضروری تعاون حاصل کرنا تھا ۔ اس کی تجاویز کو مسلم لیگ اور کانگرس دونوں بڑی جاعتوں نے رڈ کر دیا ۔
- \* کابینہ مشن سے پہلے ہندوستانی سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے اور اس وَور میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگرس اور مسلم لیگ دو مختلف نظریات رکھنے والی جاعتیں بیں اور ان دونوں کا نصب العین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے ۔
- \* 1944ء میں لارڈ ویول نے ہندوستان کو متحد رکھنے کے سلسلے میں اپنی تجاویز مرتب کیں اور اس سلسلے میں شاملہ میں ایک کانفرنس بھی منعقد ہوئی مگر اس کو بھی دونوں جاعتوں نے منظور نہ کیا ۔
- \* 1945ء میں ہندوستان میں انتخابات منعقد ہوئے اور ان میں مسلم لیگ نے غایاں کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہی مسلمانانِ ہند کی غائندہ جاعت ہے ۔ اس

انتخاب میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلمانانِ ہند کو مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے نظریے سے بھی مکتل اتفاق ہے۔

\* کابینہ مشن پلان کی تجاویز کے نفاذ کے موقع پر انگریزوں اور کانگرس کی ملی بھگت کے خلاف مسلم لیگ نے اگست 1946 ء کو یوم راست اقدام منایا ۔

\* عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے نائندے نواب لیاقت علی کو محکمہ خزانہ کا وزیر بنایا گیا ۔ ان کے پیش کردہ بجٹ سے کانگرس کے حلیف صنعت کاروں کو سخت زک پہنچی ۔ کانگرس نے مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دینے کو غلطی قرار دیا ۔

\* تین جون پلان اور بعد ازاں آزادی بند کے قانون کے تحت 14- اگست کو بندوستان میں برطانوی راج ختم ہو گیا اور یہاں ہندوستان اور پاکستان کے نام سے دو آزاد مملکتیں وجود میں آگئیں ۔

\* ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلم علاقوں کو محض سیاسی فیصلے کے تحت ہندوستان میں شامل کیا گیا ۔

# غور و فكر كے ليے چند نكات

(الف)

1- یہ بات طے ہے کہ انگریز اور کانگرس ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے ، ان عناصر کا تجزیہ کریں جن سے ہندوستان کی تقسیم ممکن ہوئی ۔ اس سلسلے میں دوسری جنگ عظیم کی ابتدأ سے لے کر 14- اگست 1947ء تک کے واقعات کا جائزہ لیں؟ عظیم کی ابتدأ سے لے کر 14- اگست 1947ء تک کو جو سیاسی فوائد عاصل ہوئے ، ان کا تجزیہ کے سے مسلم لیگ کو جو سیاسی فوائد عاصل ہوئے ، ان کا تجزیہ کے سے مسلم لیگ کو جو سیاسی فوائد عاصل ہوئے ، ان کا تجزیہ کے سے مسلم لیگ کو جو سیاسی فوائد کا صل ہوئے ، ان کا تجزیہ کے سے مسلم لیگ کو جو سیاسی فوائد کا صل ہوئے ، ان کا تجزیہ کے سے مسلم کی ہے۔

(ب) مختصر جواب دیں ۔

۱- دوسری جنگِ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے ہندوستان کی سیاسی جماعتوں سے تعاون حاصل کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کیں ، ان کا ہندوستانیوں کے نقطۂ نظر

سے جائزہ لیں؟

۱۱- کابینہ مشن اور عبوری حکومت کے قیام کے سلسلے میں انگریزوں ، ہندوؤں اور مسلمانوں کے نقط؛ نظر کی وضاحت کریں؟

۱۱۱- ہندوستان کی تقسیم کے سلسلے میں برطانوی حکومت کے اعلانات پر مختصر نوٹ لکھیں؟

(ج) ہاں یا نہیں میں جواب دیں \_

1- دوسری جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ ، بٹلر اکا حامی تھا۔

2- اگست 1940ء کے وائسرائے کے اعلان میں ہندوستان کو مکتل آزادی دینے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔

3- دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی حالت خراب ہونے پر ، حکومت برطانیہ نے کرپس مشن ہندوستان بھیجا ۔

4- کرپس مشن میں ہندوستان کو تین زونوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 5- جنگِ عظیم دوم کے دوران ، کانگرس کا سب سے بڑا مطالبہ ہندوستان کی آزادی تھا۔

6- 46-1945ء کے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد میں اپنی وزارتیں قائم کیں ۔

7- كابينه مشن پلان كو مسلم ليك في رد كر ديا \_



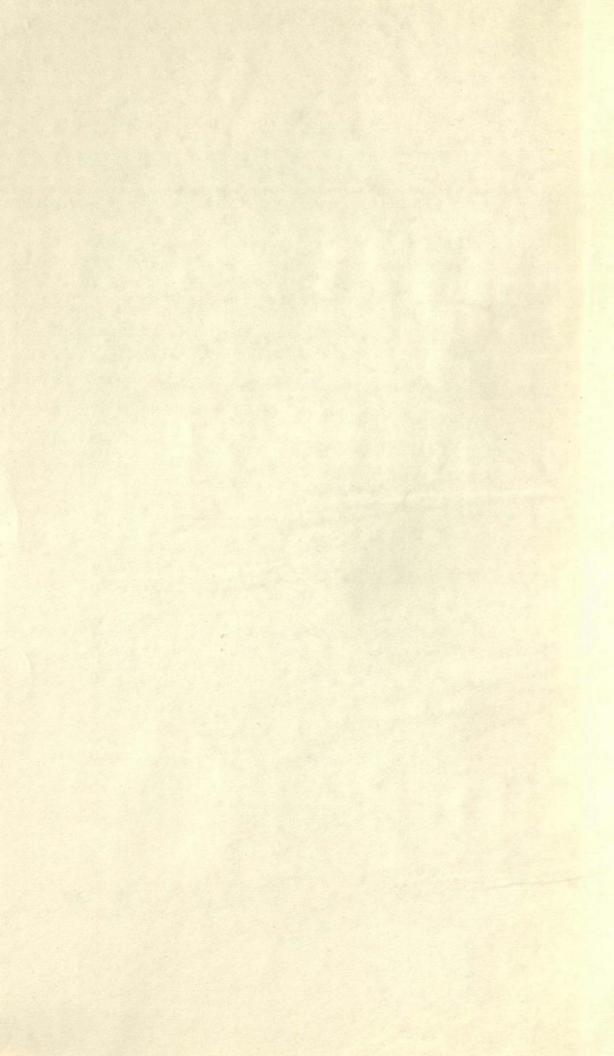

جُله حقوق بحق پنجاب طیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں تیار کردہ: پنجاب طیکسٹ بک بورڈ، لاہور منظور کردہ: وفاقی وزارتِ تعلیم حکومتِ پاکستان اسلام آباد

فرمان آپ کی توجّہ صِرف حصّولِ علم کے لیے وقف رہے، صِرف اسی صورت میں آپ قاعر اعظم سے اپنے ملک کو دُنیا کاعظیم، طاقتور اور قاعر اعظم سے اپنے ملک کو دُنیا کاعظیم، طاقتور اور کر سکتے ہیں۔ (نوجوانوں سے خلاب)

